

# «فهـــــن»»

| صفحه | عنوان                                                               | نمبرشار    |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| ۲    | تقديم                                                               | •          |
| 4    | غیرمقلدین کی فقہ سے ناراضی کے اسباب                                 | 0          |
| ٨    | غلطی نمبرا                                                          | 0          |
| ٨    | غلطی نمبرا                                                          | •          |
| ٨    | غلطی نمبرا کا بطلان                                                 | <b>(2)</b> |
| 9    | کیا نااہل کو تحقیق واستنباط کی اجازت ہے؟                            | •          |
| 1•   | اندهی تقلید کیا ہے؟                                                 | 4          |
| 11   | تحقيق واستنباط ناامل كاكام كيون نبين؟                               |            |
| Ir   | نا ابل كامقام مجهدكى تقليد ہے نه كه ان پر اعتراض                    | 9          |
| ۱۳   | نااہل کن مسائل میں مجتہد کی تقلید کرےگا                             | •          |
| Im   | نا اہل کو تحقیق کا حق نہیں اس کی کیا دلیل ہے؟                       |            |
| ۱۳   | دليل آيتِ كريمه                                                     |            |
| ۱۳   | آيتِ كريمه كي مختصر تشريح                                           |            |
| ۱۳   | اشنباط كامعني                                                       |            |
| 10   | مثال اورمثل له مین مطابقت                                           | 10         |
|      | مذکورہ آیتِ کریمہ امورِ اجہادیہ کے ساتھ خاص ہے یا اموراجتہا دیہ اور |            |
| IA   | قیاس کو بھی شامل ہے؟                                                |            |

| 19       | سوال وجواب                                     | Z           |
|----------|------------------------------------------------|-------------|
| <b>*</b> | مقام رسول ﷺ                                    | <b>(</b> \) |
| 11       | مجتهد کامقام                                   | 19          |
| 44       | ناابل كامقام                                   | 7           |
| ۲۳       | غلطى نمبرا كابطلان ،ا قسام اختلاف              |             |
| ۲۳       | اختلاف کی پہلی شم کی تفصیل                     | •           |
|          | ضروريات دين كامطلب                             |             |
|          | شنبيع.                                         | _           |
| 70       | اختلاف کی دوسری قتم کی تفصیل                   | 70          |
| ۲۵       | تائيدازمولانا ثناءالله امرتسري غيرمقلدصاحب     | •           |
| 24       | دلچېپ دا قعدا در د ضاحت حديث                   | 7           |
| ۲۸       | اہلِ بدعت اور اہلِ سنت کی بہجان                | <b>F</b> A  |
| ۲۸       | تيسر بے اختلاف کی تفصیل                        | 79          |
|          | سؤال وجواب                                     |             |
| 49       | جنت کے قافلے                                   | <b>G</b>    |
| 19       | سؤ ال وجواب                                    |             |
|          | اجماع مسلمين                                   |             |
| ۳۱       | غير مقلد مولا ناعبد العزيز نورستاني كافيصله    |             |
| ۳۱       | تنبيه وعلامه وحيدالزمان غير مقلد كافيصله       | ra          |
| ٣٢       | فروعی اوراجتها دی اختلاف کوگمرای کہنا گمرای ہے |             |

| ٣٢   | اجتهادی اور فرعی مسائل میں اختلاف کو مذموم مجھنے کے نقصانات           | 7        |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| ٣٢   | (۱) افتراقِ امت كانقصان                                               |          |
| سس   | (٢) مثلالتِ صحابه ﷺ كانظريي                                           | T?       |
| سس   | (۱) بسم الله الرحمان الرحيم كے جبروسر ميں اختلاف                      | <b>C</b> |
| ٣٣   | (۲) سلام کے ایک اور دوہونے میں اختلاف                                 | <b>M</b> |
| ٣٣   | (m)رکوع کے وقت رفع پرین اور ترک رفع میں اختلاف                        |          |
| ra   | (٣) ضلالتِ اكا برعلاء غير مقلد                                        | T        |
| ٣٦   | غیرمقلدین میں اختلاف کی مثالیں (۱) مردے سنتے ہیں یانہیں؟              | (LL      |
| ٣٦   | (۲)مسلمان مرده کی ہڈیاں قابلِ احترام ہیں یانہیں؟                      | 70       |
| ٣2   | (m) امام كوركوع ميں يانے والا ركعت يانے والا ہے كہيں؟                 |          |
| ٣٨   | ( ۲ ) ار کان میں کوتا ہی کرنے والے امام کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں؟ | MZ       |
| ٣٨   | (۵)عدت میں عورت کے ساتھ نکاح درست ہے یانہیں؟                          | M        |
| ٣9   | (۲) بیار پر بعد صحت روزه رکھنا واجب ہے یانہیں؟                        | ~        |
| ٣9   | (2) خصتی سے پہلے شو ہرفوت ہوجائے تو بیوی کوآ دھامہر ملے گایا پورا؟    | ۵۰       |
| ۴٠)  | (٨) عورت ما ہواری کے دنوں میں قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟               | ۵        |
|      | (٩) جراب پرسے کرنا جائز ہے یانہیں؟                                    |          |
| اس   | (۱۰) جمعہ کے دن زوال کے وقت نفل پڑھنا جائز ہے یانہیں؟                 | ar       |
| اس   | (۴) صحابہ ﷺ سے بدگمانی کا نقصان                                       | ۵۴       |
| ۲۳   | (۵) انکارِ حدیث کی نوبت                                               | ۵۵       |
| سوبم | (۲) آپیری قرآنه میں معنوی تح یف کرنا                                  | AY       |

| 62 | اظهارِت وتقید برائے اصلاح یا فتنه اورانتشار پھیلانا             |     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 6A | ا مچوب                                                          | ٩٦  |
| 09 | كيااننشاركاسبب فقه ہے؟                                          | ۵۱  |
| 1  | معترض مفسد کے اعتراض کا حاصل دوبا تیں ہیں                       | ۱۳۱ |
|    | نمبر(۱) کاجواب                                                  | ۵۲  |
| T  | مشائخ کے اختلاف کی وجہ                                          | ۵۲  |
| T  | علاج اور بھوک و پیاس کا فرق                                     | ۵۸  |
| •  | نمبرا كاجواب                                                    | ۵٩  |
| 10 | قابلِ توجه مشوره                                                | ۵٩  |
| T  | تقابلی جائزه                                                    | 4+  |
| 7  | غیرمقلدین سے چنداصول وقواعد کی وضاحت                            | 44  |
|    | مىجدى نماز میں خواتین کی شرکت اور تر اوت کے میں عورتوں کی امامت | 42  |
| 19 | بین رکعات <b>تراو</b> ر کا ثبوت                                 | ۲۳  |









#### معتلمت

نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد!

اہل حق کے اکابر مفتیان کرام زید مجد ہم پر بلاوجہ کیچڑ اچھالا جائے اوران کے وفادار اصاغر خاموش رہیں بیناممکن ہے۔ ہماری تمام تر صلاحیتیں مسلک حق یعنی اہل السنة والجماعة اوراس پڑمل پیراحضرات کی خدمت کے لئے وقف ہیں۔

زیر نظررسالہ بنام ' غیر مقلدین کا اصلی چہرہ ان کی اپن تحریرات کے آئینے میں' بھی ای خدمت کا ایک ادنی سا حصہ ہے۔ رسالہ میں پہلے معرضین کا اصلی چہرہ ان کی معتبر کتب کے حوالے سے دکھایا گیا تا کہ عوام الناس کے لئے فیصلے میں دشواری نہ ہواور بآسانی اس حقیقت تک رسائی ہوجائے کہ اہل النۃ والجماعة کا ہر پھول اصلی اور خوشبودار ہے جبکہ معترضین کے پاس صرف کا غذی پھول ہیں جو دور سے دکھانے کے تو ہیں لیکن خوشبو سے محرومی کے سبب قریب کرنے اور لطور نمونہ پیش کرنے کہ یہ چودہ صدیوں میں کوئی ایک غیر مقلدالیا نہیں گزرا بطور نمونہ پیش کرنے کے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چودہ صدیوں میں کوئی ایک غیر مقلدالیا نہیں گزرا جس نے قرآن وحدیث کے مطابق عقائداور مسائل لکھے ہوں ورنہ یہ لوگ کم از کم ہرصدی میں ایک کا نام بناتے لیکن قیامت آجائے گی یہ سی ایک کا نام بھی نہیں بتا نمیں گے۔

دوسرے نمبر پران کے بے جااعتراض کو لے کراصل حقیقت کی مختفر وضاحت پیش کی گئی ہے، جو بحمداللّٰہ تعالیٰ طالب حق کے لئے کافی شافی ہے۔

نیز پیش لفظ کے عنوان سے ایک مبسوط مقدمہ لکھا گیا ہے تا کہ ان لا فد ہبوں کی اہلِ حق سے ناراضی کی بنیادی وجوہ بھی سامنے آ جا ئیں ۔ان شاء اللہ تعالی بیہ مقدمہ احباب کے لئے بصیرت آموز اور قیمتی سرمایہ ثابت ہوگا.....وما علینا الا البلاغ

٨رمحرم الحرام ٢٢١ماه

# پیش الفظ

# ﴿ غیرمقلدین کی فقہ سے ناراضی کے اسباب ﴾

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد:

قارئینِ کرام! غیرمقلدین (نام نهادا ہلحدیث) کی فقہ سے ناراضگی ،شدت اور گمراہی کا سبب دوغلطیاں ہیں،جن میں ان کا ضدی اور ہمٹ دہرم طبقہ دیدہ دانستہ مبتلا ہے اور مخلص طبقہ ان ضدی اور غالی لوگوں کے فریب اور دھوکے کا شکارہے۔

اگران غلطیوں سے بیلوگ تائب ہوجائیں تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور پیاروں حضرات ائمہ مجتہدین و ماہرین قرآن و حدیث حمہم اللہ تعالیٰ کے بغض وکینہ اور مخالفت سے محفوظ ہوجائیں اور ''من عادی لیی ولیا فقد اذنته بالحرب ''، یعنی جس نے میرے پیارے دوست سے دشمنی کی اس سے میری (اللہ تعالیٰ کی) طرف سے اعلان جنگ ہے ، کی شدید وعید سے فی جائیں گے۔ہم مخضراً ان دونوں غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کا مدل بطلان قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرنا جائیں گے۔

به شاید که از جائے کسی دل میں میری بات

# 

# غلطى نمبرا

چونکہ مجہدین معصوم نہیں اس لیے ہم ان کی تقلیر نہیں کرتے بلکہ تحقیق کر کے ان کے سیح اور غلط اجتہا دات کو جانچتے ہیں تا کہ غلط کو غلط اور صیح کو صیح کہا جائے۔

## غلطى نمبرا

ہراختلاف مذموم اور بُراہےخواہ وہ اصول اورعقائد کا اختلاف ہو یا فروع واعمال کا یاسنت وبدعت کاچونکہ ائمہ مجتهدین رحمہم اللہ تعالیٰ میں بھی فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔اسوجہ سے ہم غیرمقلدین إن ائمہ سے بھی ناراض ہیں۔

### غلطى نمبرا كابطلان

نام نہاداہ کو دیث میں یفطی ان کے ہوئے بھائی منکر بن حدیث سے آئی ہے انہوں نے انکارِ حدیث کے لیے آسان اور کا میاب بہانہ یہ تلاش کیا ہے کہ چونکہ محد ثین معصوم نہیں اس لیے ہم شخقیق کر کے ان کی غلطی کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا چاہتے ہیں غیر مقلدین نے بعینہ یہی بات انکہ جہتدین رحمہم اللہ تعالی کے متعلق کہنا شروع کی کہ یہ معصوم نہیں لہذا ہمیں پر کھنے کاحق دیا جائے۔ قار مکین کرام! اتنی بات توصیح اور یقنی ہے کہ حضرات انکہ جہتدین رحمہم اللہ تعالی معصوم نہیں غیر مقلدین بھی تو لکین یہ بات ادھوری ہے جیسے حضرات انکہ جہتدین رحمہم اللہ تعالی معصوم نہیں غیر مقلدین بھی تو معصوم نہیں گریہاں بات معصوم اور غیر معصوم کی نہیں بات اہل اور نااہل کی ہے کہ کون تحقیق کا اہل معصوم نہیں جیسے محد ثین اللہ علی اہل ہیں اور منکرین حدیث (نام نہا واہل قرآن) نااہل ہیں خواہ اپنی جماعت میں گئنے بڑے مصنف ہوں جیسے محمد اسلم جیراح پوری' سابق اہل میں ان کی حدیث اور غلام احد' سابق اہل حدیث' اور غلام احد' سابق اہل حدیث' کین معدیث نہیں کہا جائے گا جوشر عا گنا ہ کہیرہ ہے اس طرح

ائمہ مجہدین رحمہم اللہ تعالی اور غیر مقلد میں بیفرق نہیں کہ مجہدین غیر معصوم ہیں اور غیر مقلدین معصوم ہیں بلکہ فرق بیہ کہ وہ لوگ باجماع امت اہل اجتہاد سے ہیں اور بیلوگ باجماع امت نااہل ہیں اس لیے ان نا اہلوں کا حضرات مجہدین حمہم اللہ تعالیٰ سے الجھنا نااہل کی منازعت ہے۔ آپ کی جب بیعت لیتے تو اس میں بیع جد بھی لیت ''ان لائن نازع اُلا فرر اُلھ کہ '' کہ ہم اہل امر سے منازعت (جھاڑ ااور اختلاف) نہیں کریں گے۔ تعجب ہے کہ حدیث جس کومنازعت اور بے جااختلاف آخر اردے بیلوگ اس کانام تحقیق رکھیں۔

الحاصل: مجہدین رحم اللہ تعالیٰ کی مخالفت کا نام تحقیق نہیں بلکہ نااہل کی منازعت ہے۔
کیانا اہل کو تحقیق واستنباط کی اجازت ہے؟

نااہل کا معاملہ مجتہد کے معاملہ کے بالکل برعکس ہے مجتہد (جو کہ اہل ہے) سے خطا بھی ہو جائے تو بھی اسے اجرملتا ہے اور نااہل (جیسے غیر مقلدین) صحیح بات بھی پالے تو بھی اسے اجر کی بجائے گناہ ہوگا آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

عَنِ الْمِنِ عَبَّاسٍ رضى الله تعالىٰ عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: اِتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنَى النَّبِيِّ الْمَاعَلِ النَّارِ وَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ الْأَمَا عَلِمُ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا أَمَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبُوا أَمَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ ( الترمذي ٢٣/٢)

آپ ارشادفر مایا: ''مجھ سے صرف وہی باتیں نقل کیا کروجو تہمیں بقینی طور پر معلوم ہوں اس لئے کہ جس نے قصداً میری طرف جھوٹی بات منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالیا، اور جو قر آن کریم میں اپنی رائے چلائے گااس نے بھی اپنے لئے ٹھکانہ جہنم میں بنالیا ہے'' اور ایک دوسری حدیث میں فر مایا:

عَنُ جُنُدُبٍ بَنِ عَبُدِاللَّهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنُ قَالَ فِي الْقُرُآنِ بِرَأَيِهِ فَأَصَابَ فَقَدُ أَنْحَطَأَ (الترمذي ٢٣/٢)

یعن جس نے قرآن میں اپنی رائے لگائی اور درست بات بھی یالی تو بھی وہ گناہ گار ہوگا۔

امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جمہتد ہراجتہاد میں اجرپاتا ہے اگراس کا اجتہاد درست نکلاتو دواجر کا مستحق ہے، ایک اجراجتہاد کا ، دوسرا اصابت کا اوراگر اجتہاد خطا نکلا، تو بھی ایک اجراجتہاد کا طےگا، ہاں! جو نااہل ہو، اس کو اجتہاد سے تکم کرنا کسی حال میں جائز نہیں، بلکہ وہ گناہ گار ہے اس کا تکم نافذ بھی نہ ہوگا، اگر چہ اس کا تکم حق کے موافق ہو یا مخالف ، کیونکہ اس کا حق کو پالین محض اتفاقی ہے کسی اصلِ شرعی پر مبنی نہیں ، پس وہ تمام احکام مردود ہیں اس کا میں گناہ گار ہے حق کے موافق ہو یا مخالف اور اس کے نکا لے ہوئے تمام احکام مردود ہیں اس کا کوئی عذر شرعاً مقبول نہیں۔ (شرح نووی علی ہامش صحیح مسلم کا کے ہوئے تمام احکام مردود ہیں اس کا کوئی عذر شرعاً مقبول نہیں۔ (شرح نووی علی ہامش صحیح مسلم کا کے )

افسوس ہے کہ منکرینِ حدیث اور غیر مقلدین نے اس گناہ کبیرہ'' جس کا ٹھکا نہ دوزخ کے سوا کہیں نہیں'' کا نام تحقیق رکھا ہوا ہے۔اوراس کھل بالقرآن اور عمل بالحدیث کہتے ہیں۔

### اندهی تقلید کیاہے؟

نام نهادا الل حدیث کہتے ہیں کہ حضرات ائمہ مجہدین رحمہم اللہ تعالیٰ کی تقلیدا ندھی تقلید ہے، لہٰذااسے چھوڑ بیئے اور ہمارے ساتھ مل جاہیئے۔

قارئین کرام! ان نااہل، نام نہاداہل حدیث کی جہالت کی انتہاء دیکھئے! انہیں تواندھی تقلید
کامعنی تک نہیں آتا۔ اندھی تقلیداس کو کہتے ہیں کہ اندھااندھے کے پیچے چلے، تولاز ما دونوں کسی
کھائی میں گرجائیں گے۔ اگر اندھا کسی آنکھوں والے کے پیچے چلے، تو آنکھ والا اپنی آنکھ کی
برکت سے اپنے آپ کو بھی اور اس اندھے کو بھی ہر کھائی سے بچاکر لے جائے گا اور منزل تک
بہنچادے گا۔ حضرات ائمہ مجتمدین رحم ہم اللہ تعالی معاذ اللہ اندھے نہیں، عارف اور بصیر ہیں۔
البتہ اندھی تقلید کے شکار وہ لوگ ہیں جوخود بھی اندھے ہیں اور ان کے پیشوا بھی اجتہادی آنکھ سے
محروم ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

عُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقُبِضُ الْعِلَمِ إُنتِزَاعًا يُّنتَزِعُهُ

مِنَ الْعِبَادِ ، وَ لَكِنُ يَّقُبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمُ يُبُقِ (اى الله) عَالِم التَّحَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالاً فَسُعِلُوا فَأَفَتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا مِنفق عليه (مشكوة ٣٣/١) جوجا الله وي پيشوا بنائے تو وہ جا الله خود بھی گمراہ ہوگا اور اپنے ماننے والے کو بھی گمراہ کرے گا بیاندھی تقلید ہے۔اللہ تعالی می تحقیق برعصوم الله اور مجتہد ما جور رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق برعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائیں اور فتنوں سے محفوظ فرمائیں۔

# شخفیق اوراستنباط ناابل کا کام کیون نہیں؟

قار ئین کرام! تحقیق نااہل کامقام نہیں۔ کیونکہاس میں جب تک تین باتوں کی تحقیق مکمل نہ ہوجائے استے حقیق نہیں کہا جاسکتا۔وہ تین باتیں جن کی تحقیق ضروری ہے، یہ ہیں۔

- (۱) '' دلیل''مثلاً حدیث جس سے حکم ثابت کیا جاتا ہے، وہ خود ثابت اور سیح ہو۔
- (۲) ''اس دلیل'' مثلاً حدیث سے جو سمجھا جاتا ہے، وہی مراد رسول ﷺ ہو۔ وہ معنی اور مطلب، مراد رسول ﷺ کے خلاف نہ ہو۔
- (۳) اگراس دلیل وحدیث کے معارض کوئی اور حدیث ہوتو اس تعارض اور اختلاف کور فع کیا جائے۔
  حضرات محدثین رحمہم اللہ تعالی نے ساری عمر پہلی بات کی تحقیق میں صرف فرمادی ، مراد
  رسول ﷺ کے جھنے کو اور رفع تعارض کو مجہدین کے حوالے کر دیا ہے۔ البتہ مجہدین کی تحقیق کامل
  ہوتی ہے۔ وہ ثبوت ، دلالت یعنی مرادر سول ااور رفع تعارض بینوں کی پوری پوری تحقیق کرتے ہیں
  اسی لئے اِن آخری دو با توں میں خود حضرات محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ بھی حضرات مجہدین رحمہم اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے ہیں ۔ چنا نچہ اسی تقلید کا نظیم ہے کہ حضرات محدثین علیہم الرحمة کا ذکر چار ہی قسموں کی کتابوں میں ملتاہے۔
- (۱) طبقات حنفیہ (۲) طبقات مالکیہ (۳) طبقات شافعیہ (۴) طبقات حنابلہ طبقات غیرمقلدین نامی کوئی کتاب محدثین کے حالات میں آج تک کسی مسلم مؤرخ ومحدث

نہیں لکھی۔ نے بیں کھی۔

قارئین عظام! چونکہ ان تین باتوں کی تحقیق اہل فن اور ماہر کتاب وسنت ہی کا کام ہے، نہ کہ نااہل کا ۔ نااہل میں بیصلاحیت اور استعداد ہی نہیں کہ ان تین باتوں سے متعلق کچھ کر سکے جبکہ ان کے بغیر تحقیق ناممل ہی رہتی ہے۔

ناابل كامقام مجتهد كى تقليد ہے نه كه ان براعتراض...!

چونکہ نااہل نہ تو خود محقیق واستنباط کرسکتا ہے اور نہ ہی اس کے لئے حقیق کرنا جائز ہے اس لئے اس پر واجب اورضروری ہے کہ مسائل اجتہا دیہ میں مجہداور ماہر شریعت کی تقلید کرے۔ مجہد کا اعلان ہے کہ ہم پہلے مسلہ قرآن پاک سے لیتے ہیں ، وہاں نہ ملے تو سنت سے ، وہاں نہ ملے تو اجماع صحابہ رہے ،اگر حضرات صحابہ رہے میں اختلاف ہوجائے تو جس طرف حضرات خلفائے راشدین اسے لیتے ہیں۔اگریہاں بھی نہ ملے تواجتہادی قاعدوں سے مسلم کا تھم تلاش کر لیتے ہیں۔ جیسے حساب دان ہر نئے سؤال کا جواب حساب کے قواعد کی مدد سے معلوم کرلیتا ہےاوروہ جواب اس کی ذاتی رائے نہیں ہوتا، بلکہ فن حساب کا ہی جواب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب حساب دان کے سامنے سؤال آئے گا تو وہ خود حساب کے قاعدوں سے سؤال کا جواب نکال لے گا اور جس کوحساب کے قاعد نے ہیں آتے وہ حساب دان سے جواب یو چیھ لے گا۔اسی طرح مسائل اجتہادیہ میں کتاب وسنت برعمل کرنے کے بھی دوہی طریقے ہیں۔جو مخص خود مجتہد ہوگا وہ خود قواعدِ اجتہا دیہ سے مسلہ تلاش کر کے کتاب وسنت برعمل کرے گا اور غیر مجہمدیہ ہمجھ کر کہ میں خود کتاب وسنت سے مسئلہ استنباط کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اس لئے کتاب وسنت کے ماہر مجہتد سے یو جولوں، کہاس میں کتاب وسنت کا کیا تھم ہے؟ اس طرح عمل کرنے کوتقلید کہتے ہیں اور مقلد ان مسائل کو مجتهد کی ذاتی رائے سمجھ کرعمل نہیں کرتا، بلکہ یہ مجھ کر کہ مجتهد نے ہمیں مراد خدائے تعالی اورمرادرسول الله سے آگاہ کیا ہے۔

#### ناابل كن مسائل ميں مجتهد كى تقليد كرے گا؟

قارئین کرام! مسائل اجتهادیه میں نااہل یعنی غیر مجتهد کی تقلید کرےگا۔
تفصیل اس کی بیہ کے تقلید صرف مسائل اجتهادیه بی میں کی جاتی ہے اور حدیث معاذ ﷺ
(جس کونواب صدیق حسن خان غیر مقلد، حدیثِ مشہور فرماتے ہیں) اجتهاد اور اس کے مقام کے تعین کے کافی دلیل ہے، کہ جومسئلہ صراحة کتاب وسنت میں نہ ہوتواس کا حکم رائے اور اجتهاد
کے اصولوں سے کتاب وسنت سے مجتهدا خذکرےگا۔

# نا اہل کو تحقیق کاحق نہیں،اس کی دلیل کیا ہے؟

قارئین کرام! جس طرح دنیا میں ہرفن میں اُس کی بات مانی جاتی ہے جواس فن میں کامل مہارت رکھتا ہو، نہ کفن سے نا آشنا کی۔ مثلاً ہیرے جواہرات کے بارے میں ماہر جوہری کی تحقیق مانی جائے گی، نہ کہ سی موچی کی۔ سونے کے بارے میں سی ماہر سنار کی تحقیق مانی جائے گی نہ کہ سی اور کی، قانون میں تحقیق بات ماہر قانون دان کی ہوگی نہ کہ سی مداری کی۔ اس طرح دین میں بھی دین کے ماہرین کی بات گانہ کہ ہرکند کا ناتر اش اور نا دان کی بات کا اعتبار ہوگا۔

#### وليل

جس طرح الله تعالی نے تحقیق کا تھم دیا ہے اس کے ساتھ ہی ہیہ بات بھی واضح طور پر فرمادی ہے کہ خقیق کا حق مور پر فرمادی ہے کہ سے کہ تحقیق کا حق سس کو ہے؟ چنا نچہ الله تعالیٰ کے درج ذیل ارشاد سے بخو بی معلوم ہوتا ہے کہ تحقیق کا حق صرف دوہستیوں کو ہے۔ ایک الله تعالیٰ کے رسول ﷺ ہیں اور دوسری ہستی مجہد کی ہے۔ ان دو کے علاوہ سب نا اہل ہیں جن کو تحقیق کا حق نہیں۔

#### آیت کریمه

وَإِذَا حَاءَهُمُ أَمُدٌ مِّنَ ٱلْأَمُنِ أَوِ الْعَوْفِ آذَاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى

أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسُتَنْبِطُونَةً مِنْهُمُ وَلُوَلاَفَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَ رَحُمَتُهُ لاتَّبُعُتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيُلاَّ ( النساء ٨٣ )

''اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے خواہ امن ہویا خوف، تو اس کو مشہور کردیتے ہیں اورا گریدلوگ اس کورسول ﷺ کے اور جوائن میں ایسے امور کو سجھتے ہیں ان کے اور چوالہ رکھتے تو اس کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جوائن میں اس کی تحقیق کرلیا کرتے ہیں اورا گرتم لوگوں پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کے پیروہوجاتے بجز تھوڑ سے تے دمیوں کے''

## آیت کریمه کی مخضرتشری

مفسرقرآن حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیرا حمد عثمانی رحمداللد تعالی فرماتے ہیں : یعنی ان منافقوں اور کم سجھ مسلمانوں کی ایک خرائی ہے ہے کہ جب کوئی بات امن کی پیش آتی ہے مثلاً رسول اللہ علی کا کسی سے صلح کا قصد فرمانا یا لشکر اسلام کی فتح کی خبر سنایا کوئی خبر خوفاک سن لیتے ہیں جیسے دشمنوں کا کہیں جمع ہونا یا مسلمانوں کی شکست کی خبر آنا) تو ان کو بلا تحقیق کیے مشہور کرنے لگتے ہیں اور اس میں اکثر فساد و نقصان مسلمانوں کو پیش آجا تا ہے ، منافق ضر ررسانی کی غرض سے اور کم سمجھ مسلمان کم فہمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں ، یعنی کہیں سے چھ خبر آئے تو جا ہے کہ اول پہنچا کیں سردار کسات کی اور اس کے نائبوں تک ، جب وہ اس خبر کو حقیق اور تسلیم کر لیویں تو ان کے کہنے کے موافق اس کو کہیں فقی کریں اور اس بڑل کریں ۔ (تفیر عثمانی صفحہ ۱۹)

#### طرزاستدلال

اس آیت کریمہ میں تحقیق کاحق پہلے نمبر پر حضرت رسول اکرم کھی کودیا گیا ہے اور آپ کھی کے بعد اہل استنباط کو ۔ جن کواصطلاح میں مجتهدین کہتے ہیں۔

#### استنباط كالمعنى

استنباط کامعنی ہے کہ اللہ تعالی نے جو پانی زمین کی تہدمیں پیدا کرے عوام کی نظر سے چھپار کھا

ہے،اس یانی کو کنواں وغیرہ بنا کرنکالنا۔

قارئین کرام! قرآن کریم کی بیرحد درجه کی بلاغت ہے کہ اجتها داور فقہ کو لفظ استنباط کہہ کرایسی عام فہم مثال سے اجتها داور فقہ کو سمجھایا جس سے ہر شخص آسانی سے اجتها داور فقہ کی حقیقت سمجھ سکتا ہے۔

قارئين عظام! اجتهاداورفقه كي حقيقت تين امور پر مشتل ہے۔

(۱) فقہ، اسلامی زندگی کے لئے بے حد ضروری ہے اس کے بغیر اسلامی زندگی نامکمل اور

(۲) اجتہاداور فقہ کسی شخص کی ذاتی خواہش کا نام نہیں، بلکہ قرآن وحدیث کے (اندراللہ تعالیٰ اور سول اکرم ﷺ کے )اُن مسائل کا نام ہے جن تک عوام کی رسائی ممکن نہیں۔

(۳) اجتہاداور فقہ جدید مسائل گھڑنے کا نام نہیں۔ بلکہ روزِ اول سے جومسائل قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ میں ہیں، ان کے بیان کرنے کا نام ہے۔

#### مثال اورمثل له میں مطابقت

قار کین کرام! لفظِ استنباط ہے مثال دے کر "اهرِ اول" اس طرح سمجھادیا کہ انسانی زندگی کے لئے اتنا پانی ضروری ہے کہ اس کے بغیر نہ تو وضو ہوسکتا ہے نہ شل ، نہ کپڑے صاف ہوسکتے ہیں اور نہ کھانا لکا یا جاسکتا ہے ، اس طرح اسلامی زندگی کے لئے فقہ ضروری ہے ، عبادات ہوں یا معاملات ، اقتصادیات ہوں یا سیاسیات ، حدود ہوں یا تعزیرات ، غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسانی ضروری نہ ہو۔

"اهرِ ثانی "اس طرح سمجهادیا کہ جس طرح زمین کی تہدمیں جو پانی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس انسان کا جس نے کنوال کھود کر اس کو نکال لیا ہے۔ جب بھی کوئی آ دمی کسی کنویں کا پانی پتا ہے تو اس عقیدے سے پتا ہے کہ اس پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے نہ کہ

مستری اور کھودنے والے کا مستری نے اپنی محنت اور اوز اروں کی مددسے صرف اس کو ظاہر کر دیا تا کہ خلق خدامستفید مول \_اسی طرح فقه اوراجتها دواستنباط کسی شخص کی ذاتی خواهش کا نام نهیں بلکه مجهدکا دین کے باریک مسائل کواصول فقد کی مددسے عوام کے سامنے ظاہر کرنے کا نام ہے تا کہ قرآن وحدیث كان مسائل برعوام كے لئے عمل كرنا آسان مو، يهى وجه ہے كه اصولِ فقه ميں ہر مجتهد كا ايك بى اعلان ہوتا ہے ''اُلقِیاسُ مُظَهِرٌ لا مُنْبِتُ 'کہم قیاس کی مددسے کتاب وسنت کی تہدمیں پوشیدہ مسائل کوصرف ظاہر کرتے ہیں، حاشا و کلا ہم ہرگز کوئی مسکلہ اپنی ذات سے گھر کر کتاب دسنت کے ذمہ نہیں لگاتے۔ "احسر شائث" اس طرح سمجمادیا که الله تعالی نے جب زمین پیدافر مائی اس دن سے بہ یانی اس کی تہدمیں پیدا فرمادیا، البتداس کا نکالنا ضرورت کے مطابق ہوتارہا، کسی علاقہ میں کنویں جار ہزارسال پہلے بن گئے ،کسی ملک میں جار ہزارسال بعد لیکن جہاں بھی یانی نکالا گیا وہ اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کردہ تھا، کوئی عقلمندینہیں کہ سکتا کہ جن علاقوں میں پہلے یانی نکل آیاوہ تواللہ تعالیٰ کا بیدا کردہ تھا اور جن علاقوں میں بعد میں کنویں بنائے گئے وہ بعد میں کسی انسان کا پیدا کردہ یانی تھا۔اسی طرح پہلی صدی میں حضرات فقہاء صحابہ ﷺ نے جواجتہا دات فر مائے انہوں نے بھی اللہ تعالی اور حضرت رسول اکرم ﷺ کے ہی مسائل بیان فرمائے اور دوسری صدی میں ائمہ مجتهدین رحمہم اللہ تعالیٰ نے جواجتہا دات فرمائے وہ بھی کتاب وسنت کے مسائل کا بیان اور تفصیل تھی ، فرق صرف اس قدرر ما كه صحابه كرام رفي كى مبارك زندگيون كا اكثر حصه جهاد ميس گزرا، اس ليان نفوس قدسیه کواس کی مکمل تدوین کا موقع نہیں ملا ، بیسعادت حضرات ائمہ اربعہ حمہم اللہ تعالیٰ کی قسمت میں تھی کہ کتاب وسنت کے ظاہراور پوشیدہ مسائل کو پوری تشریح اور تفصیل کے ساتھ نہایت آسان اور عام فہم تر تیب سے مدوّن فرمایا تا کہ قیامت تک مسلمانوں کو کتاب دسنت برعمل کرنا آسان ہوجائے۔

قارئين كرام!

حضرات ائمہار بعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے ناموں سے مشہور فقہی مسائل کوان کی ذاتی خواہش اور

نوزائیدہ کہ کرردکرنااوران مسائل فقہیہ پڑمل کرنے والوں کومشرک کہناایی احمقانہ بات ہے جیسے کہ ایک شخص نے کنواں بنالیا ہزاروں لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں وضوء بخسل کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کھانا پکار ہے ہیں، اب کوئی احمق شور مچادے کہ اس کنویں کا تعارفی نام''چو ہدری نواب دین'' کا کنواں ہے اس لیے جواس میں پانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ پانی چو ہدری نواب دین اللہ تعالیٰ کا شریک بنا ہمیشا ہے جولوگ جو ہدری نواب دین اللہ تعالیٰ کا شریک بنا ہمیشا ہے جولوگ اس کنواں سے پانی پیتے ہیں وہ مشرک ہیں، ندان کا وضوء سے ہے نفسل، ندنماز درست ہے ندروزہ ہو کیا کوئی عقل مند آ دمی اس احمق کی ان خرافات پر کان دھرے گا؟

غیر مقلدین کا حضرات ائمہ اربعہ حمہم اللہ تعالی اوران کے مقلدین کے ساتھ بعینہ وہی سلوک ہے جوسلوک اس احمق کا جناب چوہدری نواب دین اوراس کے بنائے ہوئے کنویں سے پانی لینے والوں سے ہے، حضرات ائمہ اربعہ حمہم اللہ تعالی نے کتاب وسنت کے مسائل کو ظاہر کر دیا اور کنویں کی شکل دے دی ان کے مقلدین ان مسائل کے مطابق نماز، روزہ، جج اور زکوۃ میں مصروف ہوگئے ہمارے نام نہا واہل صدیث دوست ان کے پیچے پڑگئے بھی کہتے ہیں کہ یہ پانی مصروف ہوگئے ہمارے نام نہا واہل صدیث دوست ان کے پیچے پڑگئے بھی کہتے ہیں کہ یہ پانی ساری عمرایک کا پیدا کیا ہوانہیں ورنہ اس کے ہر ہر قطرے پر اللہ تعالی کا نام لکھا ہوا دکھا و بھی کہتے ہیں ساری عمرایک ہی کنویں کے ہر نم قطرے کنویں سے ساری عمرایک ہی کنویں کے کنویں سے بعد کر کی نماز کا وضوء دوسرے ضلع کے کنویں سے بعد کا وضوء دوسرے ضلع کے کنویں سے بعد کا وضوء کی اور صورے کنویں سے بعد کا وضوء کی اور میں اور صورے کا تو گویا اس نے تقلید شخصی کی اور میں شرک ہے۔

اہل السنة والجماعة کہتے ہیں، کہ جب ہم کنویں کھتاج ہیں، توجس کنویں کا پانی آسانی سے دستیاب ہوجائے ساری عمراسی ایک کنویں کا پانی پینا، وضوء وشسل کرنا، کھانا پکانا بالکل درست ہے

اس کوشرک کہہ کرتمام مسلمانوں کومشرک بنانا دین کی کوئی خدمت نہیں۔

ندکورہ آیۃ کریمہ امورِ جہادیہ کے ساتھ خاص ہے یا اموراجتہادیہ اور قیاس کو بھی شامل ہے؟ قارئین کرام! آیت کریمہ کوامور جہادیہ کے ساتھ خاص سجھنا غلط ہے حضرات مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے عام رکھا ہے۔مفسر عظیم امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

دَلَّتُ هِذِهِ ٱلآيَةُ عَلَى آنَّ الْقِيَاسَ حُحَّةً فِي الشَّرْعِ: وَذِل لَكُرِلاَّنَّ قَوْلَةُ (اَلَّذِيْنَ يَسُتَنبِطُونَةً مِنهُمُ)صِفَةً لَّأُولِي ٱلأَمْرِ وَقَدُ ٱوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الَّذِينَ يَجينُهُمُ ٱمُرّ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ الْنَحُوفِ أَنْ يَرْجِعُوا فِي مَعْرَفِتِهِ اِلْيَهِمُ ، وَلا يَخْلُوامَّا أَنْ يَرْجِعُوا اِلْيَهِمُ فِي مَعُرِفَةِ هَلِهِ الْوَقَائِعِ مَعَ مُحَصُولِ النَّصِّ فِيهَا، أَوْ لَا مَعَ مُحَمُولِ النَّصِّ فِيهَا، وَأَلَّوَّلُ بَاطِلٌ، لِأَنَّ عَـلَى هـذَا التُّقُدِيْرِ لا يَبُقَى ٱلِاسْتِنْبَاطُ ِلأَنَّ مَنْ رَوٰى النَّصَّ فِي وَاقِعَةٍ لَّا يُعَالُ : أَنَّهُ إِسْتَنْبَطَ الدُّحُكَم، فَثَبَتَ أَنَّ اللَّهَ آمَرَ الدُّكَلَّفَ بَرَدِّ الْوَاقِعَةِ إلى مَن يَّسُتُنبطُ الدُحُكَمَ فِيهَا، وَلَو لا أَنَّ الْإِسْتِنَبَاطَ حُحَّةً لَّمَا أَمَرَ الْمُكَلَّفَ بِدْلِ لَكَ فَثَبَتَ أَنَّ ٱلِاسُتِ نَبَاطَ حُجَّةً وَالْقِيَاسُ إِمَّا إِسْتِنَبَاطَّ أَوْ دَاخِلٌ فِيْهِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُون حُجَّةً إذَا تُبَتَ هَذَا فَنَقُولُ: ٱلآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى أَمُورِ: اَحَدُهَا: أَنَّ فِي اَحْكَامِ الْحَوَادِثِ مَا لا يُعْرَفُ بِالنَّصِّ بَلُ بِٱلِاسُتِنْبَاطِ، وَثَانِيُهَا: أَنَّ ٱلْإِسْتِنْبَاطَ حُجَّةٌ، وَّثَالِثُهَا: أَنَّ ٱلْعَامِي يَحبُ عَلَيْهِ تَقُلِلُهُ لُلُعُلَمَاءِ فِي أَحُكَامِ الْحَوَادِثِ، وَرَابِعُهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مُكَلَّفًا بِاسْتِنْبَاطِ ٱلْأَحُكَامِ لَأَنَّهُ تَعَالَى آمَرَ بِالرَّدِ إلى الرَّسُولِ وَإلى أُولِى ٱلْأَمْرِ (تفسير الكبير ٤/٤ ٥١) ترجمہ: یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ قیاس شرعی حجتوں میں سے ایک جبتِ شرعیہ ہے وہ اس طرح كهاللَّدتعالي كاارشاد (الـذين يستنبطونه منهم)''اولى الامر'' كي صفت واقع بي تحقيق الله تعالی نے ان لوگوں کوجن کے پاس امن کا معاملہ یا خوف کی کوئی بات پیش آئے اولی الامر کی طرف (اس معاملہ کی تحقیق کے بارے میں ) رجوع کا تھم دیا ہے اور اہل معرفت کی طرف رجوع خالی نہیں یا تو اس واقع میں نص موجود ہوگی یانہیں ،صورت اولی باطل ہے ( یعنی اس واقع کی معرفت میں رجوع جس میں نص موجود ہے )اس لئے کہاس صورت میں استنباط باقی نہیں رہے گا

کیونکہ جس سے کسی واقع میں نص مروی ہوتواس کی بابت بینیں کہا جائے گا کہاس نے تھم مستبط کیا پس ثابت ہوگیا کہ اللہ تعالی نے مکلفین کو (تحقیقِ حال کے لئے) پیش آمدہ واقعہ کو اہل استنباط پر رد کرنے کا تھم دیا ،اگر استنباط ججت شرعیہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مکلّف کواس رد کا تھم نہ دیتے پس ثابت ہوگیا کہ استنباط جحت ہے اور قیاس یا تو (خوزنفسِ ) استنباط ہوگا یا استنباط کے تحت داخل ہوگا (بہر صورت) اس کا ججت ہونا ثابت ہوگیا جب بیثابت ہوگیا تو ہم کہتے ہیں کہ آیت فہ کورہ درج ذیل اموریر دلالت کر رہی ہے۔

- (۱) کہ بعض احکام وہ ہیں جونص سے نہیں پہچانے جائیں گے بلکہ استنباط سے ثابت کیے جائیں گے۔
  - (۲) كەاسىناط قېت شرعيە ہے۔
  - (٣) كه عام لوگوں پراحكام حوادث ميں علاء كى تقليدواجب ہے۔
- (۳) کہ آپ ﷺ احکام کو استنباط سے ثابت کرنے کے مکلّف سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے (۴) کہ ویا۔ (پیش آمدہ واقعہ میں تحقیق کے لیے) رسول ﷺ اور اہل اجتہاد کی طرف رجوع کا حکم دیا۔

### سؤلك

مندرجه بالاآیت میں (فضل ورحمت ) سے کیا مراد ہے؟

کیا کسی ایک مفسر نے بھی بیر کہا ہے کہ اس سے مرادلوگوں کا امور اجتہادیہ میں حضرت رسول اکرم ﷺاور حضرات مجتهدین رحمہم اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اگر ہے تو حوالہ پیش کریں۔
جو (ر

جي بال حضرت علامه ألوى رحمه الله تعالى فرمات بين:

وَالْـمُرَادُ مِنُ الْفَضُلِ وَ الرَّحْمَةِ شَيْءٌ وَّاحِدٌ اَى لَوُلا فَضُلَةٌ سُبَحَانَة عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ بِارْشَادِكُمُ الْسُولِ اللهِ الرَّسُادِ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ بِارْشَادِ كُمُ اللهُ الرَّسُادِ اللهُ الرَّسُولِ اللهِ وَاللهِ أُولِي اللهُمر (روح المعانى ٣ /٥٠)

ترجمہ: فضل اور رحمت سے ایک ہی شیء مراد ہے بعنی اگرتم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی بایں طور کہ ہدایت کاراستہ جس میں رسول ﷺ ایس طور کہ ہدایت کاراستہ جس میں رسول ﷺ اور حضرات مجتہدین کی طرف رداور رجوع ہوتا ہے ( یعنی اموراجتہا دیے میں )

### مقام رسول بھ

رسول الله الله وين ميں اپن طرف سے كوئى بات نہيں گھڑتے ، بلكہ وہ اللہ تعالى ہى كا پيغام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اور صرف پہنچاتے ہی نہیں سکھاتے بھی ہیں۔ان کی حیثیت معلم کی بھی ہے، وہ اپنے قول وفعل اور تقریر سے اس پیغام کی تشریح کرتے ہیں، وہ صرف مبلغ اور معلم ہی نہیں مبیّن بھی ہیں ، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اس کی وحی کی تشریح کرتے ہیں ، وہ قاضی اور حاکم بھی ہیں کہ احکام الہیہ کو نافذ کرتے ہیں ، ان کی پوری زندگی وحی کےمطابق ڈھلی ہونے کی وجہ سے پوری کا تنات کے لئے اسوؤ حسنہ ہے، وہ دین کے ہر فیصلے میں معصوم ہیں، بیدرحقیقت اللہ تعالیٰ کا بہت برافضل اور مہر بانی تھی کہ اپنی یاک وحی کی تشریح اپنی نگرانی میں معصوم پیغیبر عظاہے کرادی تا کہ بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے احکام سمجھنے اور عمل کرنے میں کسی پریشانی کا سامنا نہ ہواوروہ حقوق بندگی بورےاطمینان کے ساتھ اوا کرسکیں لیکن شیطان جواولا وآ دم کو گمراہ کرنے کی قتم کھا آیا تھااس نے کتنے ہی لوگوں کواینے چیچے نگالیا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان رسول کا واسطہ یقییناً ہے، کین اتناجتنا ڈاکیہ اور چھی رساں کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا پہنچانا اس کا کام ہے اور سمجھنا ہماراا پنا کام ہے۔وہلوگ دین کے نام پرلوگوں کو بے دین کرنے لگےاور شیطان کے پیچھے لگ کر یوں کہنے لگے کہرسول اللہ ﷺ مخلوق ہیں اگران کے کلام کو بھی مان لیا تو گو یا مخلوق کو اللہ کے برابر مان لیا اور بیشرک ہے چنانچہ پینمبر یاک ﷺ سے مندمور کراینی دینی سطح کے موافق اور اپنی خواہشات نفسانی کےموافق ایک نیااسلام گھر لیااس نے اسلام کواللہ خالق کا اسلام اوراصلی اسلام كورسول كا گھڑا ہوا اسلام قرار دیا اور اپنا نام اہلِ قرآن ركھ لیا وہ لوگ اپنی ہرخواہش كوقر آن كا نام

دیے ہیں جن کا انگریز کے دور سے پہلے کوئی ترجمہ قرآن نہیں وہ قرآن کے مالک بن بیٹے اور
پوری امت کورسول سمیت منکر قرآن قرار دیا بھولے بھالے لوگوں کو دھوکہ دیے ہیں کہ یہ غلط ہے
کہ اہل قرآن نیا فرقہ ہے بلکہ جب سے قرآن ہے اسی وفت سے اہل قرآن بھی ہیں کہ بھی کہتے
ہیں کہ جب قرآن سے اتو اہل قرآن بھی سے ہم قرآن کو سے مان کر اہل قرآن کو جھوٹا نہیں کہ سکتے۔
پہلے (معاذ اللہ) قرآن کو جھوٹا کہو پھر اہل قرآن کو جھوٹا کہد لینا جب اہل قرآن کی خرافات جے وہ
قرآن کے نام سے پیش کرتے ہیں غلط ثابت کیا جا تا ہے تو فوراً یہ کہ کر جان چھڑا جاتے ہیں کہ ہم
اس کو نہیں مانے ہم صرف قرآن کو مانے ہیں اگرآج کے اہل قرآن کو ماننا ضروری ہوتا تورسول
یاک بھیکوئی مان لیتے ان کو کیوں چھوڑتے ،اس طرح وہ شیطانی خرافات پھیلاتے بھی ہیں اور
جان بھی بچاتے ہیں قرآن یاک نے خوداس طرز کو اتباع شیطان قرار دیا ہے نہ کہ اتباع قرآن ۔

#### مجتهد كامقام

مجہدشر بعت دان اور ماہرشر بعت ہوتا ہے اور اس مہارت کی وجہ سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے وہ گہرے اور مخفی مسائل جو ابتداء سے ان میں موجود ہیں اور ہرکس وناکس کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا، کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے شریعت ساز نہیں ہوتا، مجہدا گرچہ معصوم نہیں ہوتا کیاں مطعون بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اجتہاد پر کوئی طعن کرے کیونکہ وہ اپنے ہر ہراجتہا دمیں ما جور ہوتا ہے اگر وہ صواب کو پالے تو دواجر کا مستحق ہے ورندا یک کا (سے منے حدیث البحاری) بیمقام امت میں مجہد کے علاوہ کسی کو فصیب نہیں کہ اس کی خطابر اجر کا وعدہ ہو۔

الحاصل: یمی دوہستیاں (رسول اللہ ﷺ اور مجتہد) دین میں تحقیق ،تشریح اور تفصیل کی حق دار ہیں اور دین کی پہرے دار ہیں ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑافضل اور مہر بانی ہے کہ تحقیق اوراجتہا د کا بوجھ ہم جیسوں ضعفوں کے کندھوں پر نہیں ڈالا بلکہ مجتہدین کی تحقیق پر ممل کرنے کا تھم دے کرایک طرف دین کونا اہلوں کی تحریف سے بچالیا دوسری طرف ہمیں اطمینان ہے کہ مجتهد کی رہنمائی میں کیا

ہوا ممل یقینا اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہے اور ایک اجرکا بھی پکایقین ہے اور دوسرے اجرکی اس کی رحمت واسعہ سے امید ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی کی بھی بعض لوگوں نے قدر نہ کی اور مجہدین سے بغاوت کر کے اپنی کم فہمی اور کج فہمی سے دین کی نئی نئی تشریحات شروع کر دیں ، مجہد کے بارے میں اللہ اور رسول کی نئی نئی تشریحات شروع کر دیں ، مجہد کے بارے میں اللہ اور رسول کی نئی نئی تشریح ہے لیکن ان حضرات نے اس کے خلاف میر پروپیگنٹہ ہشروع کر دیا کہ جہتد اللہ تعالیٰ اور رسول کی اس کے خلاف میں جہد کی تقلید شرک فی الرسالہ ہے تمام حنی ، شافعی ، ماکمی ، حنبلی مشرک کے خلاف میں کے تین ہے جہد کی تقلید شرک فی الرسالہ ہے تمام حنی ، شافعی ، ماکمی ، حنبلی مشرک بیں ۔ ایک کہ کہ کہ اہل حدیث نیوں کی طرح کہنے اپنی حدیث نیوں کی طرح کہنے لیکن حدیث نیافر قہ نہیں جب سے حدیث ہے اس وقت سے اہل حدیث بھی ہیں ۔ لیک کہ اہل حدیث نیافر قہ نہیں جب سے حدیث ہے اس وقت سے اہل حدیث بھی ہیں ۔

ناابل كامقام

نااہل چونکہ کتاب وسنت کی تحقیق کا اہل نہیں ہوتا اس لئے اس کا مقام اہل کی تقلید کرنا ہے، نہ کہ دین کی غلط تشریح کرنا۔

رسول اللہ ﷺ علی سائل نے قیامت کے بارے میں سوال کیا، فرمایا : جب امانت ضائع ہوتی کی جائے تو قیامت کا انظار کر۔ سائل نے عرض کیا : حضرت ! امانت کس طرح ضائع ہوتی ہے؟ فرمایا : جب کوئی امر نااہلوں کے سپر دکر دیا جائے تو قیامت کا انظار کر ( بخاری شریف ۱/۱۲) آپ ﷺ نے کسی عالمگیر حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے! بتا ہے ...! کیا جب ڈاکٹری نسنے وکیل لکھنا شروع کر دیں تو ڈاکٹری پر قیامت نہ آگی ؟ جب سونے کی جائج سناروں کی بجائے کمہار کرنے لگیس تو قیامت نہ آگی ؟ اس طرح جب دین کی تشریحات نااہل کریں گے تو کیا دین پر قیامت نہ آگی ؟ آپ شنان کی تاروں کی بجائے گا ( بلکہ الفاظِ آپ ﷺ نے فرمایا کہ دین کاعلم ( کتاب وسنت کے الفاظ ) نہیں اٹھایا جائے گا ( بلکہ الفاظِ آپ ہوسات کہوئی باقی نہ دہے گا

تولوگ ناوا قفوں کواپنادینی پیشوا بنالیں گےاوروہ بغیرعکم کے فتوے دیں گے،خود گمراہ ہوں گےاور دوسروں کو گمراہ کریں گے (صحیح بخاری ۲۰/۱، فتح الباری ۱/۲۵۸)

دین کے اصل علاء جہتدین ہی ہوتے ہیں، بعد کے علاء ناقل ہیں۔ جونا اہل ہوکر خوداجہاد پر
اثر آتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اگر چہلوگوں کو دھو کہ
دینے کے لئے اس گمراہی کا نام خوبصورت سار کھ لیا جائے، جیسے انکار حدیث کی گمراہی کا نام' 'اہل
قرآن' رکھ لیا گیا۔ صرف نام بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدلتی ۔ کیا تحریف القرآن کا نام' 'تفہیم
القرآن' رکھنے سے حقیقت بدل گئی؟ تمراء بازی کا نام' 'تعقید صالے'' رکھنے سے حقیقت بدل گئی؟
نہیں .... ہرگر نہیں ...۔ جس طرح اہل قرآن ہرفاس و فاجر کوقرآن کے بیجھنے سمجھانے کاحق دیتے
ہیں گرنی معصوم کی سے بیجق چھینا چاہتے ہیں، اسی طرح اہل حدیث ہرفاس و فاجر، ہرجاہل،
کندہ نا تراش کواجتہاد کاحق دیتے ہیں گرائم کہ جہتدین جن کا جہتد ہونا دلیل شرعی لیخی اجماع است
سے ثابت ہے اور وہ یقینا اپنے ہرفیطے میں ما جور ہیں، ان سے بیجق چھینا چاہتے ہیں۔ اہل
قرآن واہل صدیث کا ایک ہی مشن ہے کہ لوگ نبی معصوم کی اور جہتد ما جور کو چھوڑ کر جاہلوں کو اپنا

## غلطى نمبرا كابطلان

قارئین کرام! برقتم کے اختلاف کو صلالت وگر ای اور حق و باطل کا اختلاف کہنا بذات خود بہت بڑی گر اہی ہے اور متعدد باطل نظریات کا پیش خیمہ ہے ذیل میں اس کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

#### اقسام اختلاف

اختلاف كى تىن قىمىس بىن:

(۱) دین میں اختلاف،اس کواسلام اور کفر کا اختلاف بھی کہتے ہیں۔

(۲) سنت اور بدعت کا اختلاف، لیعنی ایک جانب اہل السنة والجماعة ہوتے ہیں اور دوسری

جانب اہل البدعة والھواء ہوتے ہیں۔

(۳) اجتهادی اختلاف، بعنی ایک مجهر فروعی مسائل میں سے ایک مسئلے کا جو حکم بتا تا ہے دوسرا مجهر اس کے خلاف بتا تا ہے۔

# اختلاف کی پہلیشم کی تفصیل

دین میں اختلاف بیاسلام اور کفر کا اختلاف ہے تمام ضرور بات دین کو ماننا ایمان اور اسلام ہے اور کسی ایک امرِ ضروری کا انکار یا تا ویل باطل کرنا کفرہے۔

مثلاً عقید و ختم نبوت ضروریات وین میں سے ہے اب اگر کوئی یہ کیے کہ میں آپ کا کوخاتم النبیین نہیں مانتا تو وہ انکار کی وجہ سے کا فر ہے اور اگر کوئی کیے کہ میں خاتم النبیین تو مانتا ہول کین خاتم النبیین کا معنی آخری نبییں، بلکہ اس کا معنی ہے '' نبی گر'' یعنی آپ کی مہریں لگالگا کر نئے نبی بنایا کرتے تھے تو یہ بھی کا فر ہے تا ویل باطل کی وجہ سے۔

#### ضرور بات دين كامطلب

ضرور میات دین وہ امورِ دیدیہ ہیں جوالیی نص اور دلیل سے ثابت ہوں جس کا ثبوت اور معنی پر دلالت دونوں قطعی اور بقینی ہوں اور ان امور کا دین میں سے ہونا ہراس شخص کومعلوم ہوجس کا تھوڑ ا بہت دین سے تعلق ہو۔

#### تنبيه

ضروریات دین میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہان میں اختلاف صرف ضدی اور معائد وجث دھرم ہی کرسکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَ هَدَیْنَاهُ النَّهُ حَدَیْنِ (البلد) اور ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلائے ہیں یعنی جنت کا راستہ جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے اور جہنم کا راستہ جس کو گفر کہا جاتا ہے دونوں اللہ تعالی نے بتائے ہیں۔

قارئین کرام! غورکر کے فیصلہ تیجیے جب بتانے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو پھرکس منہ ہے ہم

کہیں گے کہ ہمیں جنت وجہنم کے راستہ کا پہتہ نہیں چلتا کیا اللہ تعالیٰ سے بہتر وضاحت اور کھول کر بیان کرنے والا کوئی اور ہوسکتا ہے؟

برادرانِ محترم! ہماراامتحان اس میں نہیں لیا جارہا کہ اللہ تعالی نے جنت وجہنم کے راستوں کو خفی اور گول مول بیان کر ہے نہیں چکر میں ڈال دیا ہو کہ کوشش اور ریاضت سے معلوم کرتے رہوجس کو معلوم ہوجائے وہ کا میاب، ورنہ ناکام ۔ بلکہ ہماراامتحان اس میں لیا جارہا ہے کہ ہم نے صاف صاف کھول کر جنت کا راستہ بھی بتایا ہے اور جہنم کا بھی ، اب تیراامتحان ہے کہ تو کس راستہ پر چلتا ہے جو جنت کے راستہ یعنی دین اسلام پر چلے گا کا میاب ہوگا اور جوشیطان اور نفس کے برہکانے سے جہنم کے راستہ یعنی کفر کو اختیار کرے گا ناکام ہوگا ۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالی نے ان دونوں راستوں کا بیان یوں فرمایا ہے فی اُلْھَمَ مَا اُنْہُ وَ رَهَا وَ تَقُونَهَا (الشمس) پھر اللہ تعالی نے ہرنفس کو فجو ریعنی جہنم کی راستہ اور تی جہنم کا راستہ۔ کے راستہ اور تی جہنم کا راستہ ہواور بی جہنم کا راستہ۔

# اختلاف كي دوسري فتم كي تفصيل

لینی سنت اور بدعت کا اختلاف، اسکی مختفر تفصیل بیہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والوں کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے بہتر ان میں سے دوزخی ہوں گے بہتر ان میں سے دوزخی ہوں گے اور ایک جنتی ۔ حضرات صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا" مَا اَنَا عَلَیٰهِ وَ اَصْحَابِی " یعنی وہ فرقہ جس کا طریقہ میری سنت کے موافق اور میرے صحابہ کے چال چلن کے مطابق ہو (مشکوۃ ۲۰۰ ط: قدیمی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہتر فرقے سب کے سب دین محمدی میں داخل ہونے کی وجہ سے محمدی ہیں مگر نجات یانے والے صرف سن محمدی ہیں۔

### تائدازمولانا ثناءاللدامرتسري غيرمقلدصاحب

جناب نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ دائر و محدیت میں مرزائی بھی شامل ہیں۔ لکھتے ہیں "اسلامی

فرقول میں خواہ کتنا بھی اختلاف ہو گرآخر کا رنقط مجمہ یت پر جو درجہ ہے" و السذیب ن معه" کاسب شریک بیں (انسے قواسه ) مرزائیوں کاسب سے زیادہ مخالف میں ہوں گرنقط مجمہ بیت کی وجہ سے ان کو بھی اس میں شامل سمجھتا ہوں" (اخبار اہل حدیث امرتسر ۱۹۱۷ پریل ۱۹۱۵ء بحوالہ تجلیات صفدرج ۲/۲۲)

#### دلچسپ واقعهاوروضاحتِ حديث

حضرت مولانا منصورعلی صاحب فرماتے ہیں ہم کو ایک نے گرئے ہوئے لا فدہب سے ملاقات کا اتفاق ہوا تو ہم نے پوچھا کہ آپ کا کون سافہ ہب ہے جواب دیا محمدی ہم نے کہا سجان اللہ ایہ تو سوال از آسمان جواب ازریسمان ہوا ہم کو دین محمدی پوچھا مقصور نہیں ہم تو فدہب پوچھے ہیں اور دین و فدہب میں تو استعالاً عام خاص کا بڑا فرق ہے جب آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور ہمارے سلام کا اسلامی جواب دیا اور نام اپنا مسلمانوں کا سابتایا تو ہم کو آپ کا محمدی ہونا معلوم ہواہاں اگر ہمیں آپ کا اہل اسلام سے ہونا معلوم نہ ہوتا اور گمان ہوتا کہ شاید آپ یہودی یا عیسائی ہواہاں اگر ہمیں آپ کا اہل اسلام سے ہونا معلوم نہ ہوتا اور گمان ہوتا کہ شاید آپ یہودی یا عیسائی ہواہاں آگر ہمیں تبلے سے معلوم تھی وہ ہمارے ہیں تو اس کے جواب میں آپ کا محمدی فر ماناضیح ہوتا (جو بات ہمیں پہلے سے معلوم تھی وہ ہمارے بغیر پوچھے ہمیں بتادی اور جو ہم معلوم کرنا چاہتے تھے وہ پوچھے پر بھی نہ بتائی ) پھر ہم نے پوچھا آپ نے پھھام معانی اور جو ہم معلوم کرنا چاہتے تھے وہ پوچھے اور ہمجھانے کا سلقہ ہو، جواب پوچھا آپ نے پھھام معانی اور جو ہم معلوم ہوگیا تھا، ہم نے کہا تی ہے ہم کو آپ کے پہلے بے کل جواب دیا یہ مبلغ علم معلوم ہوگیا تھا، اب ان علوم کا بدعت کہنے سے مزید علم ہوگیا :

 نے وہ فرقہ جس کا طریقہ میری سنت کے موافق اور میرے صحابہ کے حیال چلن کے مطابق ہو،اوروہ ابل السنة والجماعة ہے، ہم نے جوآب سے یو چھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو ہمارا مطلب بیتھا کہ آپ جبری، قدری وغیرہ دوزخی فرقوں میں سے ہیں یاحنی، مالکی، شافعی وغیرہ جنتی فرقوں میں سے؟ تا کہ حق و باطل، ناجی و ناری میں فرق ہو جائے اور لفظ محمدی سے ہمارامقصود حاصل نہ ہوا کیونکہ ساک فرقے سب محدی ہیں ،آپ کا محدی ہونا ہمیں معلوم ہے بیمعلوم نہیں کہ دوزخی محدی ہیں یا جنتی محمدی؟ کیونکہ ناجی جماعت کے با تفاق علاءاہل السنّت حیار مذہب ہیں حنفی ، شافعی ، حنبلی ، مالکی اب لا مذہب صاحب سے کوئی جواب بن نہ آیا تو گھبرا کر بول اٹھے کہ ہم اور ہمارے سب باپ داداحنی المذہب منے لیکن ہم نے ایک لا مذہب کے بہکانے سے اپنا نام محمدی رکھا (جیسے مرزائیوں نے مرزاکے بہکانے سے اپنانام احمدی رکھا) تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ ہم سے اس نے اس طرح یو چھا کہ تم کلمکس کا پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا کہ محدرسول اللہ الله کا ۔ کہا شاباش ۔ پھر یو چھا قبر میں منکر تکیرنبی کا نام پوچیس گے تو کیا بتاؤ گے؟ ہم نے کہا: محدرسول اللہ ﷺ کہامرحبا پھر یو چھا کہ قیامت کے دن تمھاری شفاعت کون کرے گا؟ ہم نے کہا محمد رسول اللہ ﷺ آ فرین ، جزاک الله، جب د نیامیں ، برزخ میں اور آخرت میں جس نام سے تمہاری خلاصی اور نجات ہوگی، بڑاافسوس ہے کہاس کوچھوڑ کرتم حنفی بن گئے؟ بندہ خدا! محمدی بن جا وَاور کوئی مذہب تم سے پوچھے تو بہی بتاؤ، پس میں اس روز سے اپنے آپ کومحدی کہنے لگا الیکن اس لطیف نکتہ کو نہ سمجھا کہ واقعی محمدی کے کہنے سے سوائے الصاحِ واضح اور اعلام معلوم کے پچھ فائدہ ہیں اور نہ سائل کواس جواب سے تسکین ہوسکتی ہے، بلکہ بیہ جواب سؤ ال کے منافی ہے،اب میں خوب سمجھ گیا کہ حنفی ہرگز محمدی کے منافی نہیں بلکہ حنفی محمدی ہی ہیں (جیسے پنجابی یا کستان کے خلاف نہیں بلکہ پنجابی یا کتانی ہی ہے) بخلاف اس کے کہ محمدی کہنے میں قباحتِ اشتراک فرقِ باطلہ (۲۷ دوزخی فرقوں) سے ہونے کا امتیاز فرقۂ حقہ کا پیتہ بھی نہیں لگتا۔ (الفتح المبین ۱۷۷) اس کتاب پرعرب وعجم کے

۲۲۷ علماء کی مہریں ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ غیر مقلد کے لئے لا مذہب کا لفظ عرب وعجم کے علماء کارجٹر ڈہے۔(تجلیات ِصفدر ۵۵/۲)

الحاصل: دوسرااختلاف دائرهٔ اسلام میں سنت اور بدعت کا اختلاف ہے۔ یہاں ایک اہل استنت والجماعة اور سواد اعظم ہے اور باقی ۲ کفرقے ہیں جوصحا بہکرام ﷺ کے طریقے سے کٹنے کی وجہ سے فرقہ کہلائے۔

## ابل بدعت اورابل سنت کی بہجان

اہل سنت وہ لوگ ہیں جو تمام ضرور میاتِ اہل سنت کو مانتے ہیں ، ان میں سے ایک کا انکار کرنے والا بھی اہل سنت سے فارج ہوتا ہے ، اور اہلِ بدعت فرقوں میں شامل ہوجا تا ہے۔ جس نے تقدیر میں اہلِ سنت کے عقید ہے کی غلط تاویل کی تو وہ اہلِ سنت نہ رہا بلکہ اہلِ بدعت اور قدر یہ فرقے میں شامل ہوگیا۔ اور جس نے عقید ہ عذا ہے قبر میں غلط تاویل کردی ، وہ اہلِ بدعت اور معتز لہ فرقہ میں شامل ہوگیا۔

#### تيسر اختلاف كي تفصيل

یعنی اجتهادی اختلاف، بیا ختلاف اہلِ سنت میں دائر ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے نہ فرقے بنتے ہیں اور نہ ہی بیری و باطل اور جنت وجہنم کا اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، تابعین عظام اور نبع تابعین علیہ میں باوجود اتفاقِ عقائد کے فروع میں اختلاف ہوتا تھا۔ کیا اس فروی اختلاف کی وجہ سے ان کو اہلِ حق سے نکال کردوزخی فرقوں میں کوئی (بدنصیب) داخل کرسکتا ہے؟

#### سؤ لك

مجہّدین ماً جورہوتے ہیں یامطعون کہان کو برا بھلا کہا جائے؟

#### جو (ل

مجهد ين حضرات رحمهم الله تعالى حديث رسول الله عند عمطابق برصورت مين ما جور بين \_ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ا يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجُوَانِ وَ إِذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدُهُمْ أَنْحَطَأَ فَلَهُ أَجُرٌ ـ (بعاری ۱۰۹۲/۲ مسلم ۷٦/۲) لینی جب حاکم اجتهاد سے فیصلہ کرے اور شیحے فیصلے پر پہنچ جائے تواس کو دواجر ملتے ہیں اور اگر حاکم اجتهاد سے فیصلہ کرے اور اس سے خطا ہو جائے توایک اجرکا مستحق ہے۔

اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ مجہ ترمعصوم تو نہیں ہوتا کیونکہ اجتہاد میں خطا کا احتمال بھی ہے مگروہ مطعون بھی نہیں ہوتا کہ اس پر زبانِ طعن دراز کی جائے بلکہ مجہ تدکے لئے ہر حال میں اجرو تواب موجود ہے خواہ دواجر کامستحق ہویا ایک اجرکا۔

قارئین کرام! جس کواللہ تعالی اجردے رہاہان پراعتر اض کرنے والا اپناہی نقصان کرتا ہے۔ مجتہد کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں۔

#### جنت کے قافلے

الحاصل: ہرمجہد جنت کے قافلے کا سرداراوراس کا امیر ہے۔مسلمانانِ عالَم ان کی رہنمائی میں جنت کی طرف رواں دواں ہیں۔

برا درانِ محترم! اس حدیث مبارک سے بیجی معلوم ہوا کہ مجتہدین کا اختلاف جنت دوزخ اورایان و کفراور حق و باطل کا اختلاف نہیں کہ ایک مجہد کے قافے کو جنت اور حق کا قافلہ کہا جائے اور دوسر ہے مجہد کے قافلہ کہا جائے ۔ کیونکہ دوزخ اور باطل کی طرف اور دوسر سے مجہد کے قافلے کو دوزخ اور باطل کی طرف رہنمائی کرنے والے کو ہرگز اجز ہیں ملتا جبکہ یہاں حدیث مبارک میں ہرصورت میں اجر کا وعدہ ہے۔

#### سؤلل

حدیث میں حاکم کا ذکر ہے جس سے حکمران مراد ہیں اگر کسی نے اس سے مجتهد مراد لیا ہوتو ثبوت پیش کیا جائے۔

#### جو (ك

حدیث میں حاکم سے مجتبداوراییا عالم جو حکم اوراستنباط کی اہلیت رکھتا ہو، مراد لینے پر پوری

امتِ مسلمہ کا اجماع ہے اورخود غیرمقلدین نے بھی اس حدیث کو دیکھ کر بادلِ ناخواستہ اجتہادی مسائل کا قرار کیا ہے۔

## (۱) اجماع مسلمین

قَالَ اَلِامَامُ النَّووِیُ رحمه الله تعالیٰ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: أَجُمَعَ الْمُسُلِمُونَ عَلَی أَنَّ هَلَا الْحَدِیْثِ فِی حَاکِم عَالِم أَهُلِ لِّلْحُکْمِ فَانُ أَصَابَ فَلَهُ أَجُرَانِ ، أَجُرَّ بِالْحِتِهَادِهِ وَ هَلَا الْحَدْرِ بِالْحَلَمِ فَانُ أَصُلُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

لین حضرات علاء کرام رحم الله تعالی نے فرمایا ہے کہ سب مسلمانوں کا اس بات پراجماع اور اتفاق ہے کہ اس حدیث میں حاکم سے مراد ایسا عالم ہے جسمیں حکم ، فیصلہ اور استنباط کی اہلیت و صلاحیت ہو، پس اگر میسی فیصلے تک پہنچ جائے تو اس کے لئے دواجر ہیں، ایک اجتہاد کی وجہ سے اور ایک صحیح تک پہنچنے کی وجہ سے، اور اگر اس سے خطا ہوجائے تو بھی اس کو اجتہاد کی وجہ سے ایک اجر ملتا ہے .... انہوں نے فرمایا کہ وہ محض جس میں فیصلے اور استنباط کی اہلیت نہیں اس کے لیے اجتہاد و استنباط جائز نہیں، اگر باوجود نا اہل ہونے کے اس نے اجتہاد کرکے کوئی فیصلہ کیا اور مسئلہ بتایا تو اس کو اجتہاد کرکے کوئی فیصلہ کیا اور مسئلہ بتایا تو اس کو اجتہاد کرکے کوئی فیصلہ کیا اور مسئلہ بتایا تو اس کو اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کیا اور مسئلہ بتایا تو اس کو اجتہاد کر سے کوئی فیصلہ کیا اور مسئلہ بتایا تو اس کے ایک اس کا حیوہ اور اس کی حیوہ اور اس کے بیان گار ہوگا خواہ وہ حق کے موافق ہو یا نہ ہو، اور اس کے بیا میں معند ورنہیں سمجھا جائے گا۔

تمام فیصلے مردود ہوں گے اور اس کوسی بھی بات میں معند ورنہیں سمجھا جائے گا۔

﴿ اس كى بنيادى وجه بيه به كه اس نے اگر ايك مسئله صحيح بتاديا ہے تو ٠٠ امسئلے غلط بتائے گا،

کیونکہ ہے توبینا اہل۔ اورجس طرح نا اہل ڈاکٹر علاج کرنے سے گنا ہگار ہوتا ہے اگر چہاس کے علاج سے کسی کو شفاء بھی ہوجائے ، اس طرح غیر مجتبد اور نا اہل پر قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے پرپابندی ہے، الہذا خلاف ورزی کرے گا تو گنا ہگار ہوگا اور اس کا کوئی عذر نہ سنا جائے گا ﴾

#### (٢) غير مقلد مولانا عبد العزيز نورستاني كافيصله

مولانا نورستانی صاحب نے بندہ کے ایک خط کے جواب میں صاف اقرار کیا ہے کہ بیر صدیث اجتہادی مسائل کا انکار اس حدیث کا انکار ہے۔ جناب نورستانی صاحب کے اپنے الفاظ بیر ہیں:

#### تنبيه

جناب نورستانی صاحب کا بیملفوظ اس کے اپنے لیٹر پیڈیرلکھا ہوا بندہ کے پاس محفوظ ہے۔ بیہ خط برا درم قمر الدین (پشاور والے) کے واسطے سے بندہ کو وصول ہوا ہے۔ جوصا حب تصدیق کرنا چاہیں وہ خود بندہ سے ل کراپنی آئکھول سے ملاحظہ کرسکتے ہیں۔

#### علامه وحيدالزمان غيرمقلدكا فيصله

فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امت محمدی علی صاحبہ الصلوۃ السلام میں جتنے علاء مجہدین گزرے ہیں جیسے امام شافعی ، امام مالک ، امام ابوحنیفہ کوفی ، امام اجل احمد بن حنبل ، امام داؤ د ظاہری ، امام سفیان توری ، امام اوزاعی ، امام اسحاق بن را ہویہ ، امام بخاری ، امام اهب ، امام سحون ، امام ابن المبارک ، امام ابن شبر مہ ، امام ابن ابی لیلی ، امام وکیج ، امام ابو یوسف ، امام محمد ، امام

زفر،امام مزنی،امام طحاوی،امام ابوثؤر،امام ابن منذر،امام لیث بن سعد،امام ابن تیمیه،امام ابن جریطبری،امام شوکانی ان سب لوگول کے لیے ہرایک مسئله اختلافی میں اجراور ثواب ہوا ہے گوان سے خطاء اور غلطی ہوئی ہواوراس وجہ سے ہرایک مجتداورامام کا احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے خدا کے واسطے دین میں کوشش کی اور ان کی برائی اور بدگوئی سے بازر ہنا چاہیے، راضی ہواللہ ان سب بزرگوں سے آمین یارب العالمین (اردور جمیجے مسلم ۲/ ۳۲۷)

الحاصل: اس حدیث میں آپ اللہ نے ہر مجہد کو ما جور فرمایا ہے اور اس پر سب کا تقریباً انفاق ہے کہ اس حدیث میں آپ اللہ اور ان پڑھ حاکم مراز نہیں جیسے فی زماننا حکمران ہیں ، بلکہ حاکم سے جو عالم ہواور عالم بھی عام نہیں بلکہ ایساعالم جس میں حکم اور فیصلے کی المبیت ہولیجی قرآن واحادیث مبارکہ میں غور وفکر کرے مسائل نکال سکتا ہو۔

# فروی اوراجتهادی اختلاف کو گمرای کہنا، گمرای ہے!

اجتہادی اور فروعی مسائل میں اختلاف احادیث مبارکہ، آثارِ صحابہ و تابعین رہے ہے ثابت ہے ابت مہارکہ، آثارِ صحابہ و تابعین رہے ہے ثابت ہے ابتدا اس اختلاف کو گمراہی کہناا حادیث و آثار کا انکاراور گمراہی ہے۔

## اجتهادى اور فروعى مسائل ميس اختلاف كوندموم بجصنے ك نقصانات

اجتهادی اور فروعی مسائل میں اختلاف حدیث کی روسے محمود ہی ہے اس کو مذموم اور حق و باطل اور جنت وجہنم کا اختلاف سمجھنا درج ذیل نقصانات اور باطل نظریات کا پیش خیمہ ہے۔

#### (۱) افتراق امت كانقصان

جب تک امت اجتهادی اور فروی اختلاف کو فدموم نہیں جھتی تھی تو اختلاف کے باوجودان میں استحاد اور محبت تھی ، دیکھئے صحابہ کرام ﷺ اور تابعین و تبع تابعین اور ائمہ مجتهدین رحم اللہ تعالیٰ کے درمیان درجنوں اور سینکٹروں فروی اور اجتهادی مسائل میں اختلاف کے باوجود اتحاد اور محبت کا پایا جانا اس کی واضح دلیل ہے کہ وہ حضرات اجتهادی اختلاف کومحمود ، اچھا اور موجب اجر سجھتے تھے ،

اسے ہرگز ہرگزحق وباطل اور جنت وجہنم کا اختلاف نہیں گر دانتے تھے۔

اس کے برخلاف جب سے بین الی فرقہ''غیرمقلدین'' بیدا ہوا ہے، جنہوں نے اس اجتہادی اور فروعی اختلاف کو کفرواسلام، حق وباطل اور جنت و دوزخ کے اختلاف کا درجہ دیا ہے، اس وقت سے اہل اسلام میں افتراق ، انتشار اور ایک دوسرے کے خلاف خطرناک فتاوی سامنے آرہے ہیں۔ کیما لا یعفی۔

## (۲) مثلالتِ صحابہ ﷺ کانظریہ

جب اس اجتهادی اختلاف کوت و باطل کا اختلاف کها جائے گا تو اس کا لازم نتیجہ یہ ہوگا کہ صحابہ و تابعین و تبعین اورائمہ مجتهدین رہے میں ہے بعض حق پر تھے اور بعض باطل پر بعض جنتی تھے اور بعض (نعوذ باللہ) دوزخی تھے کیونکہ اجتهادی اختلاف ان حضرات میں بھی تھا، اس کی چندمثالیس ذیل میں ملاحظہ ہوں ....

# ''صحابہ وتا بعین ومن بعدہم ﷺ میں اختلاف کی چندمثالیں'' (۱) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے جمروسر میں اختلاف

امام ترمدى رحمه الله تعالى فرماتے ہيں:

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ (أَى تَرُ إِنْ الْحَهُرِ بِالتَّسُمِيَةِ)عِنْدَ أَكُثْرِ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ فَيَ مِنْ التَّابِعِينَ فَيْ ـ النَّبِيِّ فَيَ مُنْ بَعْدَ هُمْ مِنَ التَّابِعِينَ فَيْ ـ

لعنی خلفاءراشدین وغیرہ صحابہ وتا بعین ﷺ آہتہ بسم اللّٰد پڑھنے کے قائل تھے جہری نمازوں میں۔

اس کے بعدامام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے جہر کا ذکر فرمایا ہے ، فرماتے ہیں:

وَ قَدُ قَالَ بِهِذَا (اَى بِالْحَهُرِ بِالتَّسُمِيَةِ) عِدَّةٌ مِّنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمُ أَبُوهُ رَيُرَةً وَ ابْنُ عُمَدَرَ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ ابْنُ الزُّبُيْرِ وَ مَنْ بَعُكَهُمُ مِنَ التَّابِعِيْنَ رَأُوا الْحَهُرَ بِبِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ لینی بیہ چند صحابہ ابو ہریرہ ، ابن عمر ، ابن عباس ، ابن زبیر اور ان کے بعد تابعین ﷺ جہری نمازوں میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کو بلندآ واز سے کہنے کے قائل تھے۔ (جامع التر نہ ی) / ۵۷)

#### تنبيه

راج قول آسته بسم الله الرحمٰن الرحيم پڑھنے کا ہے۔ دليل

اِجْمَاعُ أَكُثِرِ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ النَّحَلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ﴿

## (٢) سلام كايك اوردو مونے ميں اختلاف

امام ترمذی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:

وَعَلَيْهِ (أَى عَلَى النَّسُلِيْمَتُيْنِ) أَكُدُر أَهُلِ الْعِلْمِ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الْعَلَى وَمَن بَعُلَهُمُ لَمُ الْعَلَمِ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ اللَّهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَن بَعُلَهُمُ لَا يَعْنَ صَابِهِ وَاللَّامِ مَا وَرَبِي وَسِلام كَقَائل تقريب ووسلام كَقَائل تقريب الدين الله عن الله عن

وَ رَأَى قَوُمٌ مِّنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ فَهُ وَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ تَسُلِيْمَةٌ وَّاحِدَةً فِي الْمَكُتُوبَةِ ـ يعني آپ فَلَي مَن أَصُحَابِ النَّبِي فَلَي وَمَن بعد بهم فَلَيْ مِين سے ایک جماعت فرض نماز میں صرف ایک سلام کی قائل ہے (جامع التر فری / ۲۲)

#### تنبيه

راجح قول دوسلاموں کا ہے۔

دليل

صحابہ وتابعین ومن بعدہم کی اکثریت کا اس پراجماع ہے۔
(۳) رکوع کے وفت رفع البیدین اور ترکے رفع میں اختلاف امام ترندی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

وِبهٰذَا (أَيِ الرَّفَعِ عِنْكَ الرُّكُوعِ) يَقُولُ بَعُضُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ مِنْ اَبُنُ عَبَّاسٍ وَعَبُدُ اللهِ وَابُوهُ مَرُدُرَةَ وَانَسٌ وَابُنُ عَبَّاسٍ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ زُبَيْرٍ مِنْ البَّايِعِينَ الْحَسَنُ الْبَصَرِيُّ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُحَاهِدٌ وَنَافِعٌ وَسَالِمُ بُنُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَطَاوُسٌ وَمُحَاهِدٌ وَنَافِعٌ وَسَالِمُ بُنُ وَعَيْدُ مُ وَبِهِ يَقُولُ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَ لِكَ وَالشَّافِعِيُّ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَ لِكَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَمَدُ وَ السَّافِعِيُّ وَالسَّافِعِيُّ وَالسَّافِعِيْ وَالسَّافِعِيْ وَالسَّافِعِيْ وَالسَّافِعِيْ وَالسَّافِعِيْ وَالسَّافِعِيْ وَالسَّافِعِيْ وَالسَّافِعِيْ وَالسَّافِي وَالسَّافِعِيْ وَالسَّافِعِيْ وَالسَّافِعِيْ وَالسَّافِعِيْ وَالسَّافِ وَالسَّافِي وَالسَّافِي وَالسَّافِ وَالسَّافِي وَالسَّافِي وَالسَّافِي وَالسَّافِي وَالسَّافِي وَالسَّافِ وَالسَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

لعنی صحابہ کرام کے میں سے حضرت ابن عمر، جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ، انس، ابن عباس اورعبداللہ، ابو ہریرہ، ان میں سے حسن بھری، عطاء، طاؤس، مجابد، نافع، سالم بن عبداللہ اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ تعالی وغیرہ رکوع کے وقت رفع یدین کے قائل سے، حضرت عبداللہ بن مبارک، امام شافعی واحمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ تعالی کا بھی یہی مذہب ہے۔
اس کے بعد امام ترفدی رحمہ اللہ تعالی ترکور فع کی صدیث ذکر کرکے فرماتے ہیں:
وَ بِهِ (اَی تَدُر کِ الْرُفعِ عِنْدُ الرُّکُوعِ) یَقُولُ عَیْرُ وَ احِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِیّا وَ النَّا یَعِیْنَ وَهُو قَولُ سُفیانَ وَ اَهْلِ الْکُوفَةِ . (جامع تر مذی ۱/ ۹ه)

النَّبیّا وَ النَّا یِعِیْنَ وَهُو قَولُ سُفیَانَ وَ اَهْلِ الْکُوفَةِ . (جامع تر مذی ۱/ ۹ه)

العَیْنَ اہلَ عَلَم صحابہ و تابعین کی میں سے جمع غفیررکوع کے وقت ترک رفع کا قائل ہے اور یہی کی تعین کی مدید کو تت ترک رفع کا قائل ہے اور یہی کی تعین کے میں سے جمع غفیررکوع کے وقت ترک رفع کا قائل ہے اور یہی

#### تنبيه

ترک ِ رفع یدین کا مذہب راجے۔

قول حضرت سفیان توری اورا ہل کوفہ رحمہم اللہ تعالی کا ہے۔

وليل

إِحْمَا عُ آكُثُرِ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي اللَّهِي وَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعُدُهُم.

#### (٣) ضلالتِ اكابرعلاءِ غيرمقلدين

قارئین کرام! نام نہاداہل حدیث نے اجتہادی اختلاف کی بناء پرائمہ مجتهدین کوامت میں پھوٹ ڈالنے کا ذمہ دار مظہرایا ہے۔اب ذرا خودان کے مابین چند عگین قتم کے اختلافات کی

مثالیں ملاحظہ فرمائیں اور پھران سے پوچھیئے کہ جناب! آپ کے ان اکابر میں سے تق پر کون ہے اور باطل پر کون ؟ اور کیا یہ حضرات امت میں پھوٹ ڈالنے کے مجرم نہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن وحدیث پڑمل کرنے کے دعویداراختلاف کا شکار ہوگئے؟

ے اوروں کی کیا پڑی ہے اپی نبیر تو دو غیر مقلدین میں اختلاف کی مثالیں'' (۱) مردے سنتے ہیں یانہیں

غیرمقلدین کے شخ الکل سیدنذ برحسین دہلوی اورمولانا ثناء الله امرتسری دونوں مردوں کے ساع کے منکر ہیں جبکہ علامہ وحید الزماں (غیرمقلدوں کے مترجم اعظم) اپنے تمام نام نہاد اہل حدیثوں کا فدہب ساع بتارہے ہیں۔

مولانا ثناءالله غیرمقلد فآوی ثنائیه ۱۳۵/۳۵، پرساع موتی سے متعلق ایک سؤال کے جواب میں ککھتے ہیں:

''جواب صورتِ مٰدکورہ کا بہ ہے کہ مردہ کلام نہیں سنتا اور نہ اس میں لیافت سننے کی ہے جبیہا کہ اس پر قرآن مجید شاہد عدل ہے۔اسی طرح کا جواب فقاوی نذیریہے جا/۳۹۹، پر بھی ہے''۔ علامہ وحیدالز مال غیر مقلد نزل الا برار ا/۲، پر لکھتے ہیں:

"وَلُو نَادى اللَّمُواتَ عِنكَ قُبُورِهِمُ يُمُكِنُ أَنَ يَسُمَعُوا لِأَنَّ اللَّمُواتَ لَهُمُ سَمَاعٌ عِنكَ أَصَحَابِنَا أَهُلِ النَّمَةِ الشَّيَحَانِ" عِنكَ أَصْحَابِنَا أَهُلِ الْحَدِيْثِ، صَرَّح بِهِ الشَّيْحَانِ"

ترجمہ: اگر مردول کو ان کی قبروں کے پاس پکارے تو ان کا سنناممکن ہے کیونکہ ہمارے اصحاب کے ہاں ان کے لئے سماع ثابت ہے۔

# (۲) مسلمان مرده کی بڑیاں قابلِ احترام ہیں یانہیں؟

مولانا ثناءاللدامرتسری غیرمقلد قبرے ایک مردے کی ہڑیاں نکال کراس کی جگہدوسری میت

وفن كرنے كے قائل ميں، جبكه ابوسعيد شرف الدين و بلوى غير مقلداس كے مكر ميں۔

مولا نا ثناءاللہ امرتسری فتاوی ثنائیہ ۳۹/۲، پرقبر میں مردہ کی ہڈی سے متعلق ایک سؤال کے جواب میں لکھتے ہیں:''ایسی جگہ دفن کرنامنع نہیں ہڈی نکال کرمردہ دفن کردیں''۔

ابوسعید شرف الدین دہلوی حوالہ بالا پر تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: '' مسلم مردہ کا احترام لازم ہے، لہذامسلم کی ہڑیوں کو یونہی رہنے دیا جائے اور دوسری قبر بنا کر دوسرے مردے کو دفن کردیں''۔

# (٣) امام كوركوع ميں يانے والاء ركعت يانے والا ہے كہيں؟

مفتی عبدالت ارصاحب غیرمقلدر کوع میں ملنے والے مقتدی کورکعت پانے والا شار کرتے ہیں، جبکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری غیرمقلداس کورکعت پانے والانہیں سمجھتے۔

مفتى عبدالستارصاحب غير مقلد فآوى ستاريدا /٥١٧، يرلكه ين

" ہاں مدرک رکوع ، مدرک رکعت ہے .....فریق اول (جومدرک رکعت نہیں مانے) نے قیام وفاتحہ کوالیا مضبوط پکڑا ہے کہ وہ ہر حالت میں ان کی فرضت کے قائل ہوتے ہیں ، مدرک رکوع کی رکعت کوشار نہیں کرتے بلکہ جوا حادیث اس بارے میں وار دہوئی ہیں ان کوضعیف اور کمزور کہکر ٹال دیتے ہیں ۔لیکن میں اس امر کا قائل نہیں اور میرا ایمان تو یہ تقاضا نہیں کرتا کہ میں نبی ان سے اتوال کو متضا دقر ار دے کر دوسرے کوسرے سے اُڑا ہی دوں ، چنانچہ جوا حادیث نبی اللہ سے اس بارے میں وار دہوئی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں ....'

مولانا ثناءالله غير مقلد فقاوى ثنائيه الم٥٣٠، ير لكصة بي :

چونکہ مجکم قُدوُ مُو اللّٰهِ قَانِتِیُنَ (القرآن) اور مجکم کلا صَلوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ (الحدیث) قراءة فاتحضروری ہے اور رکوع کی حالت میں دونوں چیزیں میسر نہیں ہوتیں، قائل کے پاس کوئی آیت یا حدیث الیم ہوجس سے استثناء جائز ہو سکے تو ہم بخوشی اسے سننے کو تیار ہیں'۔ (۳) ارکان میں کوتا ہی کرنے والے امام کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں؟ مولانا ثناء اللہ غیر مقلد ارکان میں کوتا ہی کرنے والے امام کے پیچھے نماز کے درست ہونے کے قائل ہیں، جبکہ ابوسعید شرف الدین دہلوی غیر مقلداس پر شدت سے انکار کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں..

مولانا ثناء الله غیرمقلد فآوی ثنائیه ا/۳۳۲، پرارکان میں کوتا ہی کرنے والے امام کے متعلق ایک سؤال کے جواب میں لکھتے ہیں:

''حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک وقت آئے گا امام نماز کوخراب کریں گے ، فرمایا: مسلمانوں میں ملتے رہناان کی خرابی ان کی گردن پر ہوگی ،تم علیحدہ نہ ہونا۔اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حتی المقدور جماعت کے ساتھ مل کر ہی نماز پڑھنی چاہیے'۔

ابوسعید شرف الدین دہلوی غیرمقلد حوالہ بالا پرتعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 
دنہیں ..نہیں، ہرگز ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنی جا ہیے۔''

## (۵) عدت میں عورت کے ساتھ نکاح درست ہے یا جیں؟

مولانا ثناءاللہ امرتسری غیرمقلد کے نز دیک معتدہ کے ساتھ نکاح جائز ہے جبکہ مولانا ابوسعید شرف الدین دہلوی غیرمقلد کے ہاں نکاح صحیح نہیں۔

مولانا ثناء الله معتده بالزنا كے ساتھ فكاح كرنے والے كے متعلق جواب ديتے ہيں: "صورت مرقومہ ميں نكاح جائز ہے حل كے ظاہر ہونے سے ياس كے اسقاط سے فكاح فنح نہيں ہوا"

(زاد المعاد)

اس جواب کے پنچ مولانا ابوسعید شرف الدین دہلوی تعاقب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

میکم وَأُولاتُ اُلاَ حُمَالِ اَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعُنَ حَمَلَهُنَّ الاَبِه بِعدت کے اندرنکاح کیا گیا جو ہر گرضی خبیں پس دوبارہ نکاح کرنالازم ہے (فاوی ثنائیہ / ۳۳۰)

## (۲) بیار پر بعد صحت روزه رکھنا واجب ہے یانہیں؟

مولانا ثناء الله امرتسری غیرمقلد کے نزدیک بیارا گرفوت ہوگیا تو روزے معاف ہیں اورا گر صحت یاب ہوا تو روزہ کے علاوہ فدیہ بھی دے سکتا ہے جبکہ مولانا ابوسعید شرف الدین دہلوی غیرمقلد کے ہاں موت کی صورت میں بھی بیاری کی وجہ سے چھوڑ ہے گئے روزے معاف نہیں بلکہ میت کاولی اس کی طرف سے روزے رکھے گا اور تندرست ہونے کی صورت میں فدید دینا جائز نہیں بلکہ بہرصورت روزے ہی رکھے گا۔ ملاحظ فرمائیں :

مولانا ثناءالله صاحب فرماتے ہیں:

''اگراڑ کا بیاری ہی میں مرگیا تو روزے معاف ہیں اگراچھا ہوکراس نے روزے نہیں رکھے تو فی روز ہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں''

اوراس مسئلہ پرتعاقب کرتے ہوئے مولاناابوسعید شرف الدین صاحب رقم طراز ہیں: ''میرچی نہیں ہے۔ بعد صحت روزے ہی رکھنے ہوں گے اورا گرقبل صحت مرجائے تواس کا ولی اس کی طرف سے روز ہ رکھے' (فتاوی ثنائیہ ا/ ۲۵۸)

(۷) رخصتی سے پہلے شو ہرفوت ہوجائے تو بیوی کوم ہر آ دھا ملے گایا پورا؟ مولانا ثناء اللہ صاحب غیرمقلد کے نز دیک آ دھا مہر ملے گا جبکہ مولانا ابوسعید شرف الدین دہلوی غیرمقلد کے نز دیک پورام ہر ملے گا۔ ملاحظ فرمائیں .....

سۇ ال: زید کی شادی ہندہ سے ایک سال کا عرصہ ہوا ہوئی تھی لیکن رخصتی نہ ہوئی ، زید کا انتقال ہوگیا آیا ہندہ مہر کی مستحق ہے یانہیں؟

جواب: (ازمولانا ثناءالله) ہندہ نصف مہر کی مستخل ہے تھکم قرآن مجید فَنصُفُ مَا فَرضُتُمُ مولانا ابوسعیدصا حب جوابِ ندکور پر گرفت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یہ کیسے حجے ہوسکتا ہے؟ اس لئے کہ سؤال میں متوفی عنہا کا ذکر ہے اور جواب میں مطلقہ کا۔ ملاحظہ ہوآیت محولہ بالا وَان طَلَّق تُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضُتُم لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصُفُ مَا فَرَضُتُم الآية (ب٢ع٥٠) للإراصورتِ مرقومه مِن پورامهر ملے گاکما تقدم في حديث ابن مسعود الله (فآوي ثنائير ٢٣١/٣٣١)

# (٨) عورت ما ہواری کے دنوں میں قرآن پڑھ سکتی ہے یانہیں؟

علامہ وحید الزمان صاحب غیر مقلد کے نزویک حائضہ کے لئے قرآن پڑھنا جائز نہیں جبکہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری غیر مقلد فرماتے ہیں کہ حائضہ قرآن کریم پڑھ سکتی ہے۔
علامہ وحید الزمان فرماتے ہیں: ''یہ مُنے صَلوۃ وَ صَوُمًا.....وَ قِدَرَاءَ وَ الْقُرُآنِ وَ مَسَّهُ بَلاغِلافٍ (کنز الحقائق ص ۱۰، هکذا فی عرف الحادی ص ۱۰)
نیز نزل الا برار میں فرماتے ہیں: وَ یَہ حُرِمُ عَلی هو کلاءِ تِلاوَ الْقُرُآنِ بِقَصُدِ التَّلاکوة وَ کُولُو دُولُ آیَة وَ قَالَ بَعْضُ أَصُحَابِنَا لَا یَحْرِمُ کَلْا لَکُ مَسُّ الْمَصُحَفِ (۱۰) ۲)

ای کے برخلاف مولانا ثناء اللہ امرتسری فرماتے ہیں: ''حائضہ عورت قرآن مجید کو ہاتھ نہیں اس کے برخلاف مولانا ثناء اللہ امرتسری فرماتے ہیں: ''حائضہ عورت قرآن مجید کو ہاتھ نہیں اس کے برخلاف مولانا ثناء اللہ امرتسری فرماتے ہیں: ''حائضہ عورت قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی زبان سے بڑھ سکتی ہے (قاوی ثنائیہ المحسم)

# (٩) جراب برسے كرناجائز ہے يانہيں؟

مولانا ثناء الله امرتسری غیرمقلد کے نزدیک جرابوں پرمسے کرنا جائز ہے جبکہ مولانا ابوسعید شرف الدین دہلوی غیرمقلد، مولانا عبد الرحمٰن مبارک بوری غیرمقلد اور میاں نذیر حسین غیرمقلد کے ہاں جائز نہیں۔ ملاحظ فرمائیں....

مولانا ثناءالله صاحب غيرمقلد فرماتے ہيں : "پائتابہ (جراب) برسے كرنا آنخضرت اللہ سے ثابت ہے (ترفدی) شخص ابن تيميہ نے فقاوی ميں مفصل لکھا ہے " (فقاوی ثنائيدا/ ۱۳۲۹) مولانا ابوسعيد شرف الدين غيرمقلد لکھتے ہيں : "جرابوں پرسے كرنے كامسك معركة الآراء ہے مولانا نے جولکھا ہے بیعض ائر امام شافعی وغیرہ كامسلک ہے شخ الاسلام ابن تيميد كا بھی يہی مسلک

ہے گرید مسلک صحیح نہیں اس لئے کہ دلیل صحیح نہیں ہے (اس کے بعد مولانا ابوسعید نے مولانا ثناء اللہ صاحب کے جواب پر تفصیلا رد کیا ہے۔ مولانا ابوسعید کے جواب کے بعد جامع فآوی ثنائید نے مولانا عبد الرحمٰن مبارک پوری کا جواب قل کیا ہے جواسی مسئلے میں انہوں نے دیا ہے۔ ملاحظ فرمائیں)

السَحَوابُ : اَلْسَمَسُتُ عَسلَى السَحَورَيَة كَيْسَ بِحَاثِرٌ لَّأَنَّهُ كُمْ يَقُمُ عَلَى جَوَازِهِ وَلِيْلً صَحِدُتٌ وَ مُحَلُّمُ مَا تَسَمَسُ مَک بِهِ السُمَحَوَّرُونَ فَفِیْهِ خَدُشَةٌ ظَاهِرَةٌ اللَّى آخِرِهِ كَتَبَةً عَبُدُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ عَلَى مَعْمَا اللَّهِ عَنْهُ عَلَى مَعْمَا اللَّهِ عَنْهُ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُو

(دستخط) سید محمه نذرحسین ......(فتاوی ثنائیه ۱/۳۴۳)

لینی جراب پرمسے کرنا جائز نہیں کیونکہ اس کی دلیل سیحے نہیں ہے اور جائز کہنے والوں کی تمام دلیلوں میں واضح غلطی موجود ہے۔

# (۱۰) جمعہ کے دن زوال کے وقت نفل پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

مولانا ثناءاللہ صاحب غیرمقلد کے نزدیک جمعہ کے دن زوال کے وقت نفل وغیرہ پڑھنا جائز ہے جبکہ مولانا ابوسعید شرف الدین دہلوی غیرمقلد کے ہاں جائز نہیں۔

مولانا ثناء الله صاحب فرماتے ہیں : ' گرز وال کے وقت جمعہ کے روزنفل وغیرہ پڑھنا جائز ہے۔
اور مولا نا ابوسعید شرف الدین دہلوی صاحب جواب مذکور پر باحوالہ ردکرتے ہوئے فرماتے ہیں :
... پس ثابت ہوا کہ زوال کے وقت نماز پڑھنی منع ہے، خواہ یوم جمعہ ہویا کوئی اور یوم ۔اس لئے کہ منع کی حدیثیں صحیح ہیں اور جواز کی صحیح نہیں ۔ سے کے مقابل غیر صحیح پڑمل باطل ہے۔ (فقاوی ثنائیہ ۱/۵۴۲)

#### (۷) صحابہ اسے برطنی وبرگمانی کا نقصان

جب عوام کو یہ بتایا جائے کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے دین کو چار کلڑے کر دیا ہے۔ حق کے چار حصے نہیں ہوتے سے سروران میں ایک حق ہوگا اور باقی سب باطل ، لہذا انکی تقلید چھوڑ ہے، تا کہ دین کلڑے کھڑے نہ رہے۔

اس ذہنیت کے ملنے کے بعد جب ان کوحفرات صحابہ کرام کے اجتہادی اختلاف کا پیتہ چلے گاتو وہ سوچ گا کہ ائمہ اربعہ تو ان کے دور میں نہیں سے پھر بھی انہوں نے سینکڑوں مسائل میں اختلاف کیا ہے ، معلوم ہوا کہ جن حفرات صحابہ کرام کے اور جم عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے بھی دین کے کلڑے کردے ہیں اور مختلف فرقوں میں بے ہیں ، جس طرح ائمہ اربعہ میں بعض حق پر ہوں گاہ کہ اربعہ میں بعض حق پر ہوں گاہ اربعہ میں بعض حق پر ہوں گاہ اربعہ بی بعض حق پر ہوں گاہ اربعہ باطل پر ہیں ، صحابہ کھی ایسے ہوئے کہ جھن حق پر ہوں گاہ اربعض باطل پر ہیں ، صحابہ کھی ایسے ہوئے کہ جھن حق پر ہوں گاہ دربعض باطل پر ہیں ، صحابہ کھی ایسے ہوئے کہ جھن حق پر ہوں گاہ دربعض باطل پر العیاذ باللہ )

الحاصل: اس ذہنیت کے بعد ضرور بالضرور ایک دن آئے گا جب بیصی ابہ کرام اسے بدظن موجائے گا۔

حضرت مولانا لدھیانوی شہیدر حمد اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے کا نوں سے ایک غیر مقلد کوسنا وہ حضرت فاروق اعظم کے گان میں ناشا سَنہ الفاظ کہدر ہاتھا۔

#### (۵) انکارِ حدیث کی نوبت

جب صحابہ کرام ﷺ سے بدظنی پیدا ہوگئ تو اب اس کے لئے انکارِ حدیث کا راستہ ہموار ہوگیا۔ کیونکہ حدیث کے سب سے پہلے اور سب سے مضبوط اور ثقہ راوی صحابہ ﷺ ہیں، جب وہ اجتہادی اختلاف کی وجہ سے (نعوذ باللہ من ذلک) مذموم باطل پرست اور دین کونکڑ ہے کرنے والے بن کر قابلِ اعتبار نہ رہے تو حدیث آ گے کیسے چلے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن احادیث کو بھی چھوڑ کر منکرِ حدیث بن جائے گا جس کے لفراور گراہی میں شک وشبہیں۔

نیز جب حفرات صحابہ کرام کے اور تابعین و تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے آزاد ہوکر قرآن وحدیث کو براہ راست سمجھے گاتو ناسخ ومنسوخ اور اُن احادیث میں (جن میں بظاہر اختلاف اور تضاومعلوم ہوتا ہے ) تطبیق وتر جے کے اصول وضوابط نہ جانے کی وجہ سے بھی یہ چیران ویریشان ہوگاتو نتیجہ گراہی کے سوا کچھنہ ہوگا۔

بعض احباب نے بتایا ہے کہ ہم نے کتنے غیر مقلدین کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ اللہ نے متضاد اور مختلف با تیں کر کے ہم کو انتشار میں مبتلا کیا ہے اور اختلاف اور فساد کا بڑا سبب خود آپ اللہ کا مختلف اور متضاد با تیں کرنا ہے۔ نیز ان احباب نے بتایا کہ آپ خود آکر ان سے ملیں ، آج وہ غیر مقلدیت سے منکر حدیث بن چکے ہیں۔

## (٢) آيات ِقرآنيه مين معنوي تحريف كرنا

اجتہادی اور فروی اختلاف کو ہوا دے کر کفر واسلام اور حق و باطل کا اختلاف بنانے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ بدلوگ آیات ِقر آنیہ میں معنوی تحریف کرنے لگ جاتے ہیں ، کیونکہ اس منگھوٹ تنظریہ کی نہ تو قر آن کریم تائید کرتا ہے اور نہ ہی آپ ﷺ نے بھی اس غلط نظریہ کی حمایت فرمائی ہے ، بلکہ قر آن کریم نے تو ''و اتّبِ نے سَبِیُلَ مَنُ اُنَابَ اِلْیَّ '' وغیر ہا آیات کے دریے اس مسئلے کو کھول کر بیان کیا ہے کہ بروں کی دوشمیں ہیں۔

- (۱) جوہدایت یافتہ ہیںان کی پیروی اور انتاع کا حکم ہے۔
- (۲) جوگمراہ ہیں جن کی پیروی اورا تباع کوممنوع قرار دیاہے۔

مقلدین جن بردول کی پیروی اور تقلید کرتے ہیں ان کا ہدایت یا فتہ ہونا اور ماہر قرآن وحدیث کی رہنمائی میں ہونا دلیل شری (اجماع) سے ثابت ہے نیز خود غیر مقلدین کے بیشار حوالے پیش کئے جاسکتے ہیں، جنہول نے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء فر مائی ہے لہٰذا بھکم قرآن وحدیث بیا ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ حق اور جنت کے داستے کے قافلوں کے سردار اور امیر ہیں ان میں سے کسی ایک کی رہنمائی میں جو بھی قرآن وحدیث پر چلے گاجنت بہنچ جائے گا (ان شاء اللہ تعالیٰ)

اجتہادی اور فروعی اختلاف کو کفراور اسلام کا اختلاف بتانے والے غیر مقلدین کے لئے قرآن وحدیث کا فیصلہ تنلیم کرنا زہرِ قاتل ہے کم نہیں ، کیونکہ اس فیصلے سے غیر مقلدیت کی جڑیں کٹ جانا ظاہر ہے اس لئے انہوں نے اپنے اس غلط نظریہ کو تحفظ فراہم کرنے کی خاطر قرآن کریم کی گئ آیوں میں تحریف معنوی کرڈالی، وہ تمام آیات جن میں مشرکین کو گراہ آباء واجداد، سردارانِ قوم،
علماء سوء اور پیٹ پرست پیروں کی پیروی اور اتباع پروعیدیں سنائی گئی ہیں، یہ لوگ یہ تمام آیتیں
آج ہدایت یافتہ ائمہ رحمہم اللہ تعالی اور ان کی پیروی کرنے والے مقلدین کے خلاف پڑھ کر کہتے
ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ائمہ، مشرکین کے آباء واجداد کی طرح گراہ تھے اور ان کی تقلید کرنے والے
مشرکین کی طرح گراہ ہیں۔ حالانکہ ان آیات کو ان کے خلاف پڑھنا صرح تحریف ہے، کیونکہ
آپ کی اور صحابہ کرام بی سے لے کرآج تک جتنے شفق علیہم مفسرین رحمہم اللہ تعالی گزرے
ہیں کسی ایک نے جسی ان کا مصداق ہدایت یافتہ اکا براور ان کے تبعین کوئیس بتایا، ورنہ صرف ایک
حوالہ پیش کریں اور منہ ما نگا افعام وصول کریں۔

بطور نمونہ کچھ آیات پیش کی جاتی ہیں جن میں بیلوگ بہا نگ دہل تحریف کرتے ہیں۔

#### آبات

(١) اِتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ اِلْيَكُمُ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَ لَا تَتَبِعُوا مِنُ دُونِهِ أُولِياءَ طَقَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ (الأعراف: ٣)

''لوگو! جو پچھتمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرواورا پنے رب کو چھوڑ کردوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کروگرتم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔''

غیرمقلداس آیت کو ہمارے خلاف پڑھ کر''لوگوں'' سے مقلدین اور'' من دونه اولیاء'' سے مجتہدین رحمهم اللہ تعالی مراد لیتے ہیں۔اہل النة والجماعة کے نزدیک'' من دونه اولیاء "سے مرادشیاطین الانس والجن ہیں۔ (تفسیر نسفی ۲/۲۴)

قارئینِ کرام! ائمهٔ مجتهدین رحمهم الله تعالی شیاطین الانس والجن میں داخل نہیں اور یقیناً داخل نہیں تو پھر یہ غیر مقلدین کی تحریف ہے۔

(٢) أَطِيْعُوا اللَّهُ وَ رَسُولَهُ وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفُشَلُوا وَ تَذَهَبَ رِيُحُكُمُ (الأنفال : ٦٤) "الله تعالى اوراس كرسول (ﷺ) كي اطاعت كرواور آپس ميس اختلاف نه كروورنه تم كمزور

ہوجاؤگے اور تمہاری ہواا کھڑجائے گی۔''

غیر مقلدین "و لاتنازعوا"آپس میں اختلاف نه کرو، سے اجتہادی اختلاف مراد لیتے ہیں۔
اہل السنة والجماعة میں سے ایک مفسر سے بھی یہ بات منقول نہیں۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس
اختلاف سے وہ مراد ہے جس سے بزدلی پیدا ہو کردشمن پر رعب نہیں رہتا اور جس سے مسلمانوں کی
سلطنت ختم ہوجاتی ہے، یعنی امور جنگ اور اس سے متعلق احکام میں قرآن وسنت کی تعلیمات کے
مطابق اپنے امیر کی بات مانو، اختلاف نه کرو، ورنه تم کمزور ہوجاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گ
یعنی تمہاری سلطنت ختم ہوجائے گ۔ (تفییر سفی ۲/۲۰۱)

قارئینِ کرام! بنوقر بظه پرتملہ کے لئے صحابہ کرام کی جو جماعت تفکیل دی گئ تھی ، جن سے فرمایا گیا تھا کہ عصر کی نماز بنوقر بظہ ہی میں پڑھنا ، اس جماعت میں راستے ہی میں اجتہادی اختلاف پیدا ہوا۔ جب نماز کا وقت راستے میں آیا تو بعض نے راستے ہی میں نماز پڑھی اور بعض نے ظاہر الفاظ کو دیکھ کرنہیں پڑھی۔ اس کے باوجود آپ کی نے نہ اُن کو ڈائٹا اور نہ ہی بے فرمایا کہ تمہارے اس اختلاف کی وجہ سے تمہاری سلطنت ختم ہوجائے گئ ، تمہار ارعب دشمنوں پڑئیں رہے گا۔ تمہارے الحاصل: یہ بھی نیر مقلدین کی کھلی تحریف ہے۔

(٣) وَ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَ كَانُوا شِيَعًا دَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ \_ (الروم: ٣٢،٣١)

''اور نہ ہوجاؤمشرکین میں سے جنہوں نے اپنااپنا دین الگ بنالیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہرایک گروہ کے پاس جو کچھ ہےاسی میں وہ مگن ہے۔''

غیرمقلدین اس آیت کوبھی اجتہادی اختلاف کے خلاف پڑھ کر مجتہدین صحابہ و تابعین ومن بعد ہم ﷺ اوران کے مقلدین کومشرک اور دین کوئکڑے ٹکڑے کرنے والے تفرقہ باز قرار دیتے یہ

اہل السنة والجماعة میں ہے کسی ایک مفسر نے بھی اس کا مصداق اجتہا دی اختلاف نہیں بتایا بلکہ

بیاختلاف فی الدین کے قبیل سے ہے جن کا **ن**دموم ہوناسب کے ہاں مسلّم ہے۔

قارئینِ کرام! بیدوہ بات ہے جس پرہم تنبیہ کرنا ضروری سجھتے ہیں کہ بیلوگ اجتہادی اختلاف کو پہلے اور دوسرے درجے کے اختلاف کا درجہ دے کراس کوئق و باطل ، کفر واسلام ، اور تفرقہ کا اختلاف بنا کرعوام کودھو کہ دیتے ہیں۔

#### اظهاري وتنقيد برائ اصلاح يافتنه وانتشار يهيلانا

جناب محمصدیق رضااور ابوجابر دامانوی نے فتنہ جمڑکا نے اور مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کا نام'' اظہار حق'' اور'' تقید برائے اصلاح'' رکھ کراس کوآپ کھی کا تھم قرار دیا ہے۔ حالانکہ تھم کا مدار حقیقت پر ہوتا ہے نہ کہ نام پر ،'' گدھے'' کا نام اگر کوئی'' بکرا'' رکھ دی تو کیا حلال ہوجائے گا؟ نہیں! کیونکہ نام سے حقیقت نہیں بدلتی ، ہاں سادہ لوح مسلمانوں کو دھو کہ دیا جاسکتا ہے۔ لہذا فتنہ کا نام اظہار حق رکھنے سے بھی بیفتنہ نہ تو جائز ہوگا اور نہ ہی تھم شرعی بے گا۔

آپ الله فرست عائشرض الله تعالى عنها سفر مايا: لولا حدثان قوم ك بالكفر لنقضت الكعبة (بحواله ججة الله البالغة ٢٥/٢)

یعنی اگرآپ کی قوم ابھی ابھی تازہ کفرے اسلام میں نہآ چکی ہوتی تو میں خانہ کعبہ کوگرا تا اور دوبارہ حضرت ابرہیم علیہ السلام کی قائم کردہ بنیا دوں پرتغمیر کرا تا۔

آپ الله ناس موقع پر فینی حق کو کیوں چھوڑا؟ فتنے کے اندیشے کی وجہ سے تبدیلی نہیں فرمائی۔
اظہار حق کے مواقع الگ ہیں اور فتنہ ہر پاکرنے کے الگ۔ جہاں فتنہ کا اندیشہ ہو وہاں مندرجہ
بالا حدیث کی تعلیم پر عمل ضروری ہے اور جہاں فتنہ کا خدشہ نہ ہو اور کسی وجہ سے اظہار ضروری
ہوجائے مثلا کسی نے سؤال کیا، تواس کو جواب ویتے وقت تہاری فقل کر دہ حدیث " و علی اُن
نقول بالحق اُینما کنا لا نخاف فی الله لومة لائم " کی تعلیم پر عمل ہوگا۔
چونکہ اس ٹولے کا مقصد ہی عمل بالحدیث نہیں اس وجہ سے اظہار حق کے موقع پر بھی بھی این فقل

کردہ حدیث پڑمل کرتے ہوئے حق نہیں کہیں گے۔قارئین کرام کویفین دہانی کرانے کے لئے فریل میں ان لوگوں سے چند سؤ الات کیے جاتے ہیں تا کہان کے اظہار حق کی قلعی سب کے سامنے کھل جائے ۔مرجائیں گے، قیامت آجائے گی ،کین بیان سؤ الات کے جواب میں ہرگز ہرگز اظہار حق نہ کریں گے۔ اظہار حق نہ کریں گے۔

۔ نہ جُخرا تھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازومیر ہے آزمائے ہوئے ہیں سوال نمبر ا: منی پاک ہے اور ایک قول کے مطابق حلال بھی ہے (ترجمہ صحیح مسلم شریف السلام) جناب صدیق رضا اور ابو جابر دامانوی دونوں قرآن کریم کی وہ آیت اور نبی کریم کی وہ حدیث بتا ئیں جس میں صراحة یہ بتایا گیا ہوکہ نی پاک ہے جیسے پانی پاک ہے اور اس کا کھانا ایسے ہی حلال ہے جیسے ملائی ، یا اس قول کے قائلین کے مصنف کے بارے میں اعلان کردیں کہ وہ نام نہا داہل حدیث تھے نہ کہ اصلی۔ اور اپنانا م اہل حدیث رکھا اور مسائل حدیث کے خلاف بتاتے گئے۔

سوال نمبر ۲: آبِ باران و چاہ طاہر و مطہراست پلیدنہ میگر ددگر بنجاستے کہ بویا مزہ یارنگ او رابرگرداند (عرف الجادی صفحہ ۹) ایک غیر مقلد صاحب دودھ کا کاروبار کرتے ہیں ، دودھ نکالتے وقت بھینس نے دودھ کی بالٹی میں پیٹاب کردیا ، پھراس صاحب کوخود پیٹاب آیا ،ادھرادھر جانے اور وقت ضائع ہونے سے بچانے کی خاطراس نے بھی اسی بالٹی میں پیٹاب کیا ،لیکن ان دونوں کے پیٹاب کی وجہ سے دودھ کے رنگ وغیرہ میں پچھ فرق نہیں آیا۔اب پوچھنا ہے کہ بیددودھ یاک بیٹاب کی وجہ سے دودھ کے رنگ وغیرہ میں پچھ فرق نہیں آیا۔اب پوچھنا ہے کہ بیددودھ جانہیں ؟ غیر مقلد صاحب نے فتوی کے مطابق پاک اور حال ہے۔

جناب دامانوی اور رضاصاحبان ہے آیت اور حدیث کا مطالبہ ہے، ورنہ اعلان سیجئے کہ ریجھی نام نہا داہل حدیث ہیں نہ کہ اصلی ،اور قر آن وحدیث کے خلاف لکھ کر کتاب تصنیف کی ہے۔ سوال نمبر : واین نص است برحلت ذبیحه کافر وعدم اشتراط اسلام در ذائ خواذی باشد یا غیر او....الخ اور بید دلیل اس پرصراحة دلالت کرتی ہے که کافر کا ذبیحه حلال ہے اور ذرج کرنے والے کا مسلمان ہونا شرط نہیں ، پھر کا فرخواہ ذمی ہو یا غیر ذمی دونوں کا تھم ایک ہے الخ ''عرف الجادی ۲۳۹' اس مسئلہ پڑمل کرتے ہوئے ایک غیر مقلد ہمیشہ کافر کا ذبیحہ کھا تا ہے پوچھنا بیہ کہ اس کتاب کی اندھی تقلید جو اس غیر مقلد نے کی ، بیجا کز ہے یا ناجا کز؟ اور کا فرکا ذبیحہ حلال ہے یا مردار؟ آیت وحدیث بتا ہے ورنہ نام نہا داہل حدیث کا فتوی لگا ہے۔

سوال نمبر ؟ خزر اور كئے كے جھولے ميں دوتول ہيں ايك تول ميں پاك ہے بول ما يوكل لحمه طاهر و كذا سوره و حميع الآسار غير سور الكلب و الحنزير ففيه قولان و كذا في ريق الكلب و العرق كالسور (كنز الحقائق ١٣) دونول ساتھى مل كرخزر كے جھولے كے پاك ہونے كى آيت اور حديث دكھا كيں ورنداس كمصنف يربھى نام نہادا الل حديث كافتوى لگائيے۔

سوال نمبر 3: قال غير المقلدو كذا اذا اولج في فرج البهيمه النح كسى في جو پائے كسى تا چو پائے كسى تا جو پائے كسى تاتھ جماع كيا توغسل واجب نہيں (نزل الابرار من فقد النبى المختار ا/٢٣)

جناب! آیت اور صدیث سے یہ مسئلہ دکھا کیں ورنہ اس پر بھی نام نہا دائل صدیث کا فتوی لگائے۔
سوال نم بر ۲: قال العلامة وحید النومان غیر مقلد: یبطل النکاح .... نکاح
المتعة والموقت و خالف بعض التابعین و کذل ک بعض أصحابنا فی نکاح
المتعة فحوزوها .... النح (نزل الابرار ۳۳/۲ تا ۳۰)

ترجمہ: نکاح متعہ باطل ہے اور بعض تابعین نے اختلاف کیا ہے اور اسی طرح ہمارے بعض غیر مقلدین نے بھی، پس انہوں نے نکاح متعہ کوجائز قرار دیا ہے۔

جناب ابو جابر دامانوی اورصدیق رضا! اس شیعوں والے کام کی آیت اور حدیث دکھا ئیس یا ان بعض غیرمقلدین کوبھی نقلی اہل حدیث کہیے۔ سوال نمبرے: مثلا ایک ضدی غیر مقلد دوست روزانہ بھینس کے پیشاب سے نہا کر نماز
پڑھتا ہے اور بطور دواء ایک گلاس پیتا ہے اورایک چھٹا نک گوبر کھا تا ہے ،منع کرنے پر بتا تا ہے کہ
'' فقاوی ستاریہ'' میں پاک اور بطور دواء حلال لکھا ہے ، اوران کتابوں میں ہمارے اہل حدیث
مولویوں نے سارے مسائل قرآن وحدیث کے لکھے ہیں۔ لہذا میرایہ کھانا، پینا اور نہانا قرآن و
حدیث سے ثابت ہے اور آپ کا منع کرنا غلط ہے۔

جناب ابوجابر دامانوی اورصدیق صاحب! اس پییثاب نوش وگوبرخور کابیم معمول اور عادت جس آیت اور حدیث سے ثابت ہے وہ دکھا ئیں ، نیز گوبر کھانے کی حدیث ضرور دکھا ئیں ورنہ مصنف کے خلاف فتوی دیجیے۔

بطورنمونہ بیہ چندسوُ الات ذکر کردیئے ہیں تا کہ ان کا حدیث پڑعمل کرنا اور اظہار حق معلوم ہوجائے ۔ قیامت آ جائے گی ،سارے نام نہاد اور نقلی اہل حدیث مرجا ئیں گے، مگراس موقع پر اظہار حق کی توفیق نہ ہوگی ۔ دیدہ باید

#### اعجوبه

جن لوگوں نے تقلیدائمہ جمہدین رحمہم اللہ تعالی کوچھوڑ کرقر آن کریم اور احادیث مبارکہ پڑمل کے بہانے، آزادی اور آوارگی اختیار کی ہے، ان میں کوئی ایک عالم ایسا بتادیا جائے جس نے اپنی کتابوں میں جو پچھ مسائل لکھے ہیں وہ صرف قر آن وحدیث ہی کے مسائل ہیں، یاوہ جو بھی مسئلہ بتا تا ہے وہ قر آن وحدیث ہی کا مسئلہ بتا تا ہے۔ اگر ابوجا برداما نوی اور صدیق صاحب کی نظر میں کوئی ایسی کتاب یا شخصیت ہے تو بتادیں۔ جناب کا احسان ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا عالم زندہ ہیں تو ہم خود جاکران سے بوجھنے کے لئے تیار ہیں۔

جناب ابو جابر دا مانوی اورصدیق رضا صاحب کا اگرخود دعوی ہو یا ان کے متعلق کسی اور کا بیہ دعوی ہو کہ بید دونوں حضرات ہرمسئلہ قر آن کریم کی صرح آیت اور سیح ،صرح اور غیرمعارض حدیث سے بتاتے ہیں ، تو سر دست تحریراً صرف تین مسئلے ان سے پوچھے جاتے ہیں ، اور زبانی پوچھے کے لئے ان کی مسجد میں جانے کو تیار ہیں۔ ہم تو ایک عرصے سے ایسے غیر مقلد مولوی کی تلاش میں ہیں جو قر آن وحدیث کے مسائل جانتا اور بتا تا ہو، کین آج تک کوئی نہیں ملا، شاید شیخ ابو جابر دامانوی ہماری اس تشکی کو دور فر مائیں۔

مسکلہ نمبرا: فاتحہ کی جگہ پورایا بچھ تشہد پڑھ کریاد آنے پر فاتحہ پڑھی یا تشہد کی جگہ پوری یا بچھ فاتحہ پڑھ کریاد آنے پر فاتحہ پڑھ کے مانواس پر سجدہ سہولازم ہے یا نہیں؟ نماز صحیح ہے یا فاسد یا مکروہ؟ پوری اور کچھ پڑھنے کے حکم میں، نیز بھول اور قصد کے حکم میں اگر کوئی فرق ہے تو اسے بھی واضح سیجئے۔

مسئلہ نمبر ۲ : ایک شخص رکوع سے کھڑ ہے ہوتے وقت بھی رفع الیدین کرتا ہے اور قومہ سے سجدہ کی طرف جاتے وقت جب تکبیر کہتا ہے تو اس وقت بھی ، اور دوسجدوں کے درمیان بھی ، اور کہتا ہے کہ میں مجمع الزوائداور متا خرالاسلام صحابی ما لک بن حویر شھ کی حدیثوں پڑمل کرتا ہوں ، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو اس ناسخ حدیث اور قومہ سے سجدہ کی طرف جاتے وقت تکبیر کے ساتھ رفع کی غیر معارض حدیث پڑمل نہیں کرتا ، اس کی نماز خلاف سنت اور ناقص ہے۔

جناب اس شخص کا بیمل اور قول و دلیل درست ہے یا غلط؟ آیات صریحہ اور احادیث صیحہ ناسخہ غیر منسو خہسے اس کی غلطی ثابت کرنا ضروری ہے۔

سو ال نمبر المجانیا قصداً آمین بلند آواز سے نہ کہنے والے کی نماز کا کیا تھم ہے؟ سجدہ سہو کا زم ہے یا نہیں؟ نیز سریداور جہریہ میں اور جہریہ کی پہلی دواور آخری رکعتوں میں جوسراور جہر کا فرق ہے، یہ س آیت اور حدیث کی بنا پر ہے؟ جماعت اور انفراد کا فرق کس آیت اور حدیث میں آیا ہے ؟ عورت آہت اور حدیث میں ہے؟ ؟ عورت آہت اور حدیث میں ہے؟ قارئین کرام ! جس فرقہ اور ٹولے کے مولوی قرآن و حدیث کا نام لے کرمسکلہ ان کے قارئین کرام ! جس فرقہ اور ٹولے کے مولوی قرآن و حدیث کا نام لے کرمسکلہ ان کے

خلاف بتاتے ہوں ،اس ٹولے کی عوام کا کیا حال ہوگا؟

#### كياانتشاركاسبب فقدي؟

نہیں! میہ کہنا ابو جاہر دامانوی صاحب کی نری کذب بیانی اور بغض کا نتیجہ ہے۔ ورندان لا فدہبوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ جبکہ بے شار مسائل میں ان کے در میان شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ چند مثالیں ملاحظ فر مائیں ... حافظ علی زئی صاحب لکھتے ہیں:

'' آپ (حاجی الله دنه صاحب) رکوع کے بعد ہاتھ جھوڑ کرنماز پڑھتے تھے اور اس کے قائل تھے اس مسکلہ میں آپ کا اور شیخنا ابوالقاسم محبّ الله شاہ الراشدی رحمہ الله تعالیٰ کا ایک ہی موقف تھا'' (ماھنامہ الحدیث حضرو ا/۴۱)

- (۱) تومه میں ہاتھ باندھناسنت یانہ باندھناسنت؟ علامہ محبّ اللہ الراشدی اور بدلیج الزمان الراشدی کے ٹولوں میں اختلاف ہے۔
- (۲) رفع الیدین فرض یا سنت؟ ترک سے نماز فاسد ہوگی یا صرف خلاف افضل یا خلاف سنت ہوگی؟اس میں ان کاشدیداختلاف ہے۔
- (۳) جوتے پہن کرنماز سنت اور ضروری ہے یا اتار کر؟ سنا ہے ڈالمیا میں دو جماعتیں ہوتی ہیں، ایک بغیر جوتوں کے اور ایک جوتوں سمیت ۔ اور لانڈھی کراچی میں ایک مسجد کا نام ہی جوتوں والی مسجد رکھا گیا ہے۔
  - (۷) رمضان کے آخری عشرہ میں وتر تالا ہے مانہیں؟ کراچی اور پنجاب کے فتو مے ختلف ہیں۔
    - (۵) مجلس واحد کی تین طلاقیں تین ہیں یا ایک؟ اس میں ان کا شدیداختلاف ہے۔
- (۲) نماز جنازہ میں بلندآ واز سے قراءۃ سنت یا خلاف سنت؟ علامہ محبّ اللّٰدالراشدی خلاف سنت فرماتے ہیں جبکہ ان کے چھوٹے بھائی بدیع الزمان اوران کی جماعت سنیت کے قائل ہیں۔

# معترض مفسد کے اعتراض کا حاصل دویا تیں ہیں

(۱) فقد فقی میں اصل مسکلہ تداوی بالمحرم کے جواز کا ہے۔

(۲) حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی زید مجده اور بنوری ٹاؤن کے مفتیان کرام زید مجد ہم نے دجل ، فریب اور جھوٹ سے کام لیا ہے۔

#### نمبر(۱) کاجواب

حنفیہ کا ظاہر مذہب عدم جواز کا ہی ہے جیسے ان مفتیان کرام زید مجدہم نے فر مایا ہے۔ علامہ صکفی رحمہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں:

اختلف فی التداوی بالمحرم و ظاهر المذهب المنع (الشامیة ۱۰/۱)
"حرام چیزول سے علاج کرنے میں اختلاف ہے اور ظاہر فدہب عدم جوازی کا ہے'۔
علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

ولا يخفى أن التداوي بالمحرم لا يجوز في ظاهر المذهب

(البحر الرائق ٩/٣)

"به پوشیده ندر ہے کہ حرام چیزوں سے علاج کرنا ظاہر مذہب میں جائز نہیں"۔ مشائ کے اختلاف کی وجہ

ان حضرات کے اختلاف کی وجہ''یقین شفاء'' کے مصداق میں اختلاف ہے۔جن حضرات نے اس کا مصداق فلی نے درجواز کا فتوی نے اس کا مصداق فلی فلی نے اس کا مصداق فلی نے اس کا مصداق فلیت نے سے انہوں نے حرام کا فتوی دیا ہے : دیا اور جن حضرات نے اس کا مصداق فلیت نے تین کھرایا ہے انہوں نے حرام کا فتوی دیا ہے :

قال ابن نحيم رحمه الله تعالىٰ: قال في فتح القدير: و أهل الطب يثبتون للبن البنت أى الذى نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين و اختلف المشايخ فيه قيل لا يحوز و قيل يحوز اذا علم أنه يزول به الرمد ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذر فالمراد اذا غلب على الظن و الا فهو معنى المنع ولا يخفى أن التداوى بالمحرم لا يحوز في ظاهر المذهب أصله بول ما يؤكل لحمه فانه لا يشرب أصلا (البحر الرائق ٣/٩٨٣) كتاب الرضاعة ،المكتبة الرشيدية ، كوئته)

فرماتے ہیں'' فتح القدیر میں ہے کہ اہل طب حضرات بیٹی کی پیدائش کے بعد اتر نے والے دودھ کوآ نکھ کے درد میں مفید قرار دیتے ہیں۔اور مشائخ کااس میں اختلاف ہے، بعض عدم جواز اور بعض جواز کے قائل ہیں بشر طیکہ تکلیف کے ختم ہونے کاظن غالب ہواور یہ بات مخفی نہیں کہ حقیقت علم کا ادراک مشکل ہے لہٰذااگر اس سے شفاء کاظن غالب ہوتو جائز ورنہ ممنوع ،اگرظن غالب مرادنہ ہو بلکہ حقیقت یقین مراد ہوتو پھر جائز نہیں اور یہی منع کرنے والے بھی فرماتے ہیں اور یہی منع کرنے والے بھی فرماتے ہیں اور یہ بھی مخفی نہیں کہ ظاہر مذہب کے مطابق تدادی بالحرم جائز نہیں اصل اختلاف جو بیان ہوا ہے وہ ان جانوروں کے پیشاب کے بارے میں ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے لیس اس کو بالکل نہیں پیا جائے گا،'' لینی نہ تو علاج کی غرض سے نہ ہی کسی اور غرض سے'۔

قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالىٰ: (ولا يشرب) بوله (أصلا) لا للتداوى و لا لغيره عند أبي حنيفة \_

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله عند أبي حنيفة) و أما عند أبي يوسف فانه و ان وافقه على أنه نحس لحديث "استنزهوا من البول" الا أنه أجاز شربه للتداوى لحديث العرنيين و عند محمد يحوز مطلقا و أجاب الامام عن حديث العرنيين بأنه عليه الصلوة و السلام عرف شفاء هم به وحيا و لم يتيقن شفاء غيرهم لأن الحرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة ، حتى لو تعين الحرام مدفعا للهلاك يحل كالميتة و الخمر عند الضرورة و تمامه في البحر (الشامية ١/١٠١) يج ايم سعيد) علام صحفى رحم الله تعالى فرمات بين : "اوراس كا (حلال جانورول كا) بيناب مطلقاً نهيس بيا جائك أنه علاج معالج كے لئے اور نه كى وور كى غرض كے لئے امام اعظم ابو ضيفه رحم الله تعالى كا يبى غرب بے"

علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جوانہوں نے فرمایا ہے کہ امام ابو میں سف رحمہ اللہ تعالی حلال کہ امام ابو میں سف رحمہ اللہ تعالی حلال جانوروں کے پیشاب کے خس ہونے میں اگر چہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کی موافقت فرماتے ہیں

"استنزهوا من البول" ایمنی پیشاب سے بچو، والی صدیث کی وجہ سے مگر وہ بغرض علاج پینے کی اجازت دیتے ہیں صدیث عرفین کی بناء پر۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی مطلقا جواز کے قائل ہیں "لیعنی علاج معالجہ وغیرہ سب میں کیونکہ ان کے نزدیک ہول ما یؤکل لحمہ پاک ہے"۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی صدیث عرفیان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ الولوں کی اعظم رحمہ اللہ تعالی صدیث عرفیان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ الولوں کی اور کی شفاء کا بقینی علم نہیں ۔ کیونکہ اس پیشاب میں بذر بعہ وجی معلوم ہوگی ہوران کے علاوہ کی اور کی شفاء کا بقینی علم نہیں ۔ کیونکہ اس علاج معالجہ کے سلسلے میں مرجع اطباء حضرات ہیں اور شرعا ان کا قول جست نہیں، کیونکہ ان کے قول سے یقین حاصل نہیں ہوتا ) البتہ اگریقینی طور پر معلوم ہوجائے کہ فلاں حرام چیز کے استعال میں شفاء ہے اور ہلاکت سے بچاؤ ہے تو اس صورت میں استعال جائز ہے، جیسے مردار اور شراب (بھوک و پیاس کی ) ضرورت کیونت حلال اور جائز ہے۔

جمارے حضرات حضرت مولا نامفتی تقی عثانی صاحب زید مجد ہم اور جامعہ بنوری ٹاون کے مفتیان کرام زید مجد ہم نے جواصل مذہب کوسا منے رکھتے ہوئے عدم جواز کورائح فر مایا ہے، بالکل درست فر مایا ہے ذیل میں بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی کی عبارتیں ذکر کی جاتی ہیں تا کہ ہمارے اکا برزید مجد ہم کے ارشاد کی مزید توثیق ہو۔

قال العلامة العينى رحمه الله تعالىٰ: قوله (م) و تأويل ما روى أنه عليه السلام عرف شفاء هم فيه وحيا (ش) \_\_\_\_ اى أن النبى اعرف شفاء هم اى شفاء العرنيين فيه اى فى بول الابل وحيا اى من حيث الوحى وهو نصب على التمييزفأذا كان من حيث الحكم يكون حكما ولا يوجد مثله فى زماننا فلا يحل شربه لأنه لايتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض من الحرمة \_(البناية ٢٤٧/١)

لینی آپ ﷺ کوبذر بعدوتی بیر بتادیا گیاتھا کہان (عربین) کی شفاءا نہی اونٹوں کے بیشاب ہی میں ہے سوجب آپ ﷺ کا بیار شاد بطور حکم تھا تو اب اس کی تقبیل ان پر واجب ہوئی ، اور اب ایسا ہمارے زمانے میں ممکن ندر ہا کہ شفاء کا یقین حاصل ہوجائے ، لہذا اب اس کی حرمت ہمیشہ رہے گ

وقال رحمه الله تعالى ايضا: قوله (م) لا يتيقن بالشفاء فيه (ش) اى فى شربه للتداوى (م) فلا يعرض عن الحرمة (ش) اى فأذا كان كذا ك فلا تعرض عن كون شربه حراما الا بتيقن الشفاء فلا يوجد والمرجع الى ذا ك بقول الاطباء وقولهم ليس بحجة قطعية فيحوز أن يكون شفاء لقوم دون قوم لاختلاف الامزجة (البناية ١٨/١)

یعنی علاج معالجہ کی غرض سے پیشاب پینے میں شفاءیقین نہیں کیونکہ اس سے متعلق اطباء کے اقوال سے ایسا یقین حاصل نہیں ہوتا جس سے جواز ثابت ہوجائے، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ اختلاف مزاج کی وجہ سے بعض کے لئے شفاء بنے اور بعض کے لئے نہیں لہٰذااس کی حرمت برقرار رہےگی۔

قال العلامة الزيلعى رحمه الله تعالىٰ: قوله (ولا يحوز بالنجس كالخمر) وكذا كل تداو لا يحوز الا بالطاهر لما روى ابن مسعود أنه عليه الصلوة والسلام قال ان الله لم يحعل شفاء كم فيما حرم عليكم ذكره البخارى وعن ابى الدرداء أنه عليه الصلوة و السلام قال أنزل الداء والدواء وحعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام رواه ابى داود (تبيين الحقائق ٧٣/٧)

لین علاج معالجہ پاکیزہ چیزوں کے سوانجس چیزوں سے جائز نہیں، کیونکہ حضرت ابن مسعود کے سفر معالجہ پاکیزہ چیزوں سے سائز نہیں، کیونکہ حضرت ابن مسعود کے سفر مایا: آپ کے نفر مایا: بہت کی اللہ تعالی نے ان چیزوں میں تمہاری شفائہیں رکھی جن کوتم پرحرام کیا (بخاری) اور حضرت ابودرداء کے فرماتے ہیں کہ آپ کے نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے نکلیف اور اس کی دواء دونوں چیزیں نازل فرمائی ہیں اور ہر تکلیف کے لئے کسی نہ کسی چیز کودواء بنایا ہے پس تم علاج کیا کروالبتہ حرام چیزوں کوبطوردواء استعال مت کرو (ابوداود)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : تحت (قوله ولم يعلم دواء آخر) قال ونقل الحموى ان لحم الخنزير لا يحوز التداوى به و ان تعين و الله تعالى اعلم (الشامية ١/١٠)

یعنی امام حموی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل فر مایا ہے کہ خنز برے گوشت کو بطور دواء استعمال کرنا جائز

نہیں اگر چہاس کےعلاوہ علاج کی کوئی اور دواءنہ بھی ہو۔

قال العلامة الرافعي رحمه الله تعالىٰ: قوله (و نقل الحموى ان لحم الخنزير الخ) يظهر ان ما نقله الحموى مبنيي على قول الامام من عدم حواز التداوى بالمحرم لا على مقابله من الحواز و لا يظهر الفرق بين الخنزير و غيره و الله اعلم (تقريرات الرافعي ٢٦/١)

علامہ رافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بیقل حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ہے کیونکہ آپ کے نز دیک مطلقاً تداوی بامحرم ناجائز ہے لہذا ان کے ہاں اب خزیر اور دوسرے محرمات میں فرق بھی نہ ہوگا۔

فائدہ :علامہ حوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی عدم جواز ہی کواختیار کیا ہے

قال العلامة ابن مازة البخارى رحمه الله تعالى : و لو ان مريضا اشار اليه الطبيب بشرب الخمر روى عن جماعة من ائمة بلخ أنه ينظر ان كان يعلم يقينا أنه يصح حل له التناول و قال الفقيه عبد الملك حاكيا عن استاذه أنه لا يحل له التناول. (المحيط البرهاني ٢/١٧)

یعنی ڈاکٹر اگر کسی کوعلاجاً شراب پینے کامشورہ دیتو بلخ کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یقین پر فیصلہ ہوگا ، اگر شفاء کا یقین ہے تو جائز ورنہ ہیں ۔لیکن فقیہ عبد الملک نے اپنے استاذ سے مطلقاً عدم جواز ہی نقل فرمایا ہے۔

فائده: فقيه عبد الملك اوران كاستاد بهي مطلقا عدم جواز ك قائل بير-

قال الشيخ وهبة الرحيلى: لكن قال الحنفية يحوز التداوى بالمحرم ان علم يقينا أن فيه شفاء، و لا يقوم غيره مقامه، اما بالظن فلا يحوز، و قول الطبيب لا يحصل به اليقين، و لا يرخص التداوى بلحم الخنزير، و ان تعين\_

(الفقه الاسلامي و ادلته ٤ / ٢٦١٠)

و قال أيضا: ولا يحوز الانتفاع بها للتداوى وغيره ، لأن الله تعالى لم يحعل شفاء نا فيما حرم عليكم " فأنه دل فيما حرم عليكم " فأنه دل

على تحريم التداوى بساحرم الله تعالى و أنه لم يحعل الشفاء فيه ، و لما كانت الخمر محرمة ، دل على تحريم التداوى بها \_(الفقه الاسلامى و ادلته ٤/٤٥) "البته حنفيه كنز ديك اگريقيناً شفاء كاعلم بهواوراس محرم كيسواكوئي اور دواء موجود بهي نه بهوتو تداوى بالحرم جائز ہے۔ اور صرف ظن غالب بهوتو جائز نہيں ۔ چونكه طبيب اور ڈاكٹر كے قول سے لقين حاصل نہيں بهوتا (اوريقين كی اوركوئی صورت ہے ہی نہيں لہذااب بميشه حرام اشياء سے علاج كرنا ناجائز رہے گا) اور خزير كے گوشت سے علاج كرنا (بھی) ناجائز ہے اگر چهوئی اور دواء نہل رہی ہو۔''

قال العلامة السرخسى رحمه الله تعالىٰ: وكذا ك لا يحل أن يسقى الصبيان الخمر للدواء وغير ذا ك و الاثم على من يسقيهم ، لأن الاثم ينبنى على الخطاب و الصبى غير مخاطب و لكن من يسقيه مخاطب فهو الآثم.

و الأصل فيه حديث ابن مسعود الله تعالى : ان أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تداووهم بالخمر و لا تغذوا هم بها فان الله تعالى لم يجعل في رجس شفاء و انما الاثم على من سقاهم ، و يكره للرجل أن يداوى بها حرحا في بدنه أو يداوى بها دأبته لأنه نوع انتفاع بالخمر و الانتفاع بالخمر محرم شرعا من كل وجه

(المبسوط ٨/٤ ٢٣،٢، دار احياء التراث العربي، بيروت)

''اوراسی طرح جائز نہیں کہ دواء وغیرہ کی غرض سے بچوں کوشراب پلائی جائے ،اگر پلائی تو گناہ پلانے والے پر ہوگا۔ کیونکہ گناہ کا مدار خطاب یعنی تکلیف پر ہے اور بچہ غیر مخاطب یعنی غیر مکلّف ہے لہٰذا پلانے والا مکلّف ہی گنا ہگار ہوگا۔ اس مسئلے میں اصل اور دلیل حدیث ابن مسعود ﷺ ہے جس میں آتا ہے : بے شک تمہارے بچے فطرت پر بیدا ہوئے ہیں پس نہ تو شراب سے ان کا علاج کرواور نہ ہی بطور غذا ان کو پلاؤ ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی نا پاک چیز میں شفاء نہیں رکھی۔ بہر حال گناہ پلانے والے ہی کو ہوگا۔ اور کسی کے لئے جائز نہیں کہ اپنے بدن کا علاج شراب سے نفع اٹھانے کی ایک شراب سے کرے یا جانور کے زخم کا علاج کرائے کیونکہ یہ بھی شراب سے نفع اٹھانے کی ایک

#### صورت ہےاورشرعا ہراعتبار سے شراب سے نفع اٹھانا حرام ہے۔''

قال العلامة الكاساني رحمه الله تعالى: وكذا لا يجوز الانتفاع بها للمداواة و غيرها لأن الله تعالىٰ لم يجعل شفاء نا في ما حرم علينا و يحرم على الرجل أن يسقى الصغير الخمر فاذا سقاه فالاثم عليه دون الصغير لأن خطاب التحريم يتناوله (بدائع الصنائع ١١٣/٥) ، المكتبة الرشيدية ، كوئته)

"اوراس طرح بطور علاج وغیرہ بھی اس کا استعال جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے حرام چیزوں میں ہماری شفاء نہیں رکھی اور آدمی پرحرام ہے کہ وہ چھوٹے بیچے کوشراب پلائے اگر پلائی تو گناہ اس پر ہوگا نہ کہ صغیر پر۔ کیونکہ حکم حرمت کا مخاطب مکلّف ہے۔"

#### علاج اور بھوک و پیاس کا فرق

چونکہ وی کے بغیر بیمکن نہیں کہ ہم کسی بھی دواء سے متعلق بیرجان سکیں کہ اس سے شفاء یقینی طور پر ملے گی اس وجہ سے اگر کوئی علاج نہ کرے اور مرجائے تو کوئی گناہ نہیں بلکہ طبیب اور ڈاکٹر کے کسی خاص دواء کے بارے میں مشورہ دینے کے باوجو دکوئی علاج نہ کرے اور مرجائے تو کوئی گناہ نہیں جبکہ بھوک اور پیاس کا مسئلہ اس کے بالکل خلاف ہے کیونکہ ہم یقینی طور پرجانتے ہیں کہ اس ماکول ومشروب سے بھوک پیاس ختم ہوجائے گی لہذا بھوک پیاس کے از الہ کے لیے اگر حرام ماکول ومشروب کی ضرورت پرجائے تو استعال واجب ہے ورنہ مرئے گا تو گناہ گارہوگا۔

قال العلامة ابن ماز-ةالبخارى رحمه الله تعالى: وفى النوازل اذا ظهر به داء فقال له الطبيب قد غلبك الدم فاخرجه فلم يخرجه حتى مات لا يكون مأخوذا لأنه لا يعلم يقينا ان الشفاء فيه و فيه ايضا استطلق بطنه أو رمدت عينه فلم يعالج حتى اضعفه ومات بسببه لا اثم عليه فرق بين هذا وبينما اذاجاع ولم يأكل مع القدرة على الأكل حتى مات فأنه يأثم والفرق أن الاكل قدر قوته فيه شفاء يتعين فاذاتركه صار مهلكا نفسه و لا كذال ك المعالجه (المحيط البرهاني ١١٧/٦) اورنوازل مين بي كرايك في المواطبيب ني اس بي كما كرآب يرخون كاغلبه الكوروازل مين بيار مواطبيب ني اس بي كما كرآب يرخون كاغلبه الكوروازل مين بي المواطبيب ني اس بي كما كرآب يرخون كاغلبه الكوروازل مين بي الهواطبيب ني اس بي كما كرآب يرخون كاغلبه الكوروازل مين بي المواطبيب ني اس بي كما كرآب يرخون كاغلبه الكوروازل مين بي الهوائية بي الهوائية بي الهوائية بي الهوائية كلها كرآب بي الموائدة كله المعالية الموائدة كما كرآب بي خون كاغلب الكوروازل مين بي الهوائدة كله المعالية كرابي الموائدة كله المعالية كرابي الموائدة كله المعالية كرابي الموائدة كله المعالية كرابي الموائدة كله المعالية كرابي كون كانون كان كله المعالية كرابي كراب

نکال کیں ،اس نے نہیں نکالا اور مرگیا، تو گنا ہگار نہ ہوگا اس لئے کہ اس بات کا یقین نہیں کیا جاسکتا کہ شفاء اس میں ہے اور نوازل میں بیجی ہے کہ کسی کا پیٹ جاری ہوایا آئھوں میں تکلیف ہوئی پھر اس نے علاج نہیں کیا یہاں تک کہ اس بیاری کی وجہ سے کمزور ہوکر مرگیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ (بہر حال اس علاج کے مسئلے میں اور بھوک اور پیاس کے مسئلے میں) فرق ہے اگر بھوکے نہیں۔ (ببر حال اس علاج کے مسئلے میں اور بھوک اور پیاس کے مسئلے میں) فرق ہے اگر بھوکے نے باوجود قدرت کے نہ کھایا اور مرگیا تو گنا ہگار ہوگا۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ بقدر قوت ( زندگی بچانے کی مقدار کھانا) کھانے میں شفاء بینی ہوں شفاء بینی نہیں لہذا کھانا چھوڑ کر مرگیا تو خودکشی کرنے والا سمجھا جائے گا۔

#### تمبرا كاجواب

جب بیہ بات ثابت ہوگئ کہ ان حضرات مفتیان کرام زیدمجدہم نے جو پچھلکھا ہے بچے لکھا ہے ان پر اور حنفیہ کا اصل اور ظاہر مذہب یہی ہے تو دوسری بات کا جواب خود بخو دہوگیا کہ آپ نے ان پر الزام لگایا ہے کہ ان حضرات نے اپنے بزرگوں کے خلاف لکھا ہے نیز جامعہ بنوری ٹاؤن کے مفتیان کرام نے جس عبارت سے استدلال کیا ہے اہل علم اسے بچے سجھتے ہیں۔ اگر چپگادڑکو دن میں نظر نہیں آتا تو اس میں سورج کا کیا گناہ ہے۔ حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مابین کسی اختلافی مسئلہ کی وجوہ اور اہل اختلاف کا علمی مقام اور ان کے مختلف اقوال میں تطبیق وتر جے ایسے امور ہیں جن کومضبوط علمی استعدادر کھنے والے حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہر کس ناکس کا بیکا منہیں۔ امور ہیں جن کومضبوط علمی استعدادر کھنے والے حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہر کس ناکس کا بیکا منہیں۔

#### قابل توجيه مشوره

آپ غیرمقلدین ہمارے اکابر کو بھی ہم ف تقید نہ بنائیں ، کیونکہ جب آپ ان پر بے جا تنقید کریں گے تو ان کے سیچے خدام جوابِ تقید کے طور پر آپ کے منگھڑت فدہب،جس پرتم نے قرآن وحدیث کا خوشنمالیبل لگایا ہے ، کے پر دے کو چاک کر کے اصلی صورت عامۃ الناس کے سامنے آشکارہ کریں گے۔جس کے بعد دجل وفریب کا دروازہ بند ہوجائے گا اور آپ کا کام مھپ

ہوجائے گا مثلا زیر نظر مسئلہ اور اس کے متعلقات سے متعلق شاید آپ کو اپنا فد ہب معلوم ہوگا کہ کتنا مہذب اور پاکدامن ہے۔بطور نمونہ چند حوالے پیش خدمت ہیں۔ تقابلی جائزہ

مسئلہ زیر نظر اور اس کے متعلقات کا حکم کیا ہے۔ احناف کیا فرماتے ہیں اور غیر مقلدین کا مسلک کیا ہے؟

(۱) بے وضوقر آن کریم کو ہاتھ لگانا جائز ہے یانہیں؟

احناف بنبين .... عبير هناك بن عائز ب (ثائيه بحالة لم ٢٠٥)

(٢) حالت جنابت میں لیمنی ناپاک مرداور عورت کو تلاوت قرآن کریم کی اجازت ہے یانہیں؟

احناف بنيس .... غير ديناك بين : اجازت م (ناوى تائي بحاله الا)

(۳) جسعورت کے حیض (ماہواری) کے دن ہوں، وہ اس حالت حیض میں قر آن کریم کی تلاوت کرسکتی ہے یانہیں؟

احثاف بنہیں شیر دانان اکرسکی ہے (نآوی ثانیہ بحالہ بالا)

(٣) قرآن كريم كوياؤل كے نيچركه كراس يركم ابوناجائزہ يانہيں؟

احتاف بہیں ۔۔۔۔ عبیر دی الرکھانے کی چیز بلندی پر ہوتو قرآن کر کی ہے جاتا ہے گئے جیز بلندی پر ہوتو قرآن کر کیم یا وال رکھانے کی چیز بلندی پر ہوتو قرآن کر کیم یریا وال رکھانے کی چیز بلندی پر ہوتو

(۵) خون پاک ہے یانا پاک؟

ا حفاف : تا پاک ..... عبیر هشاک بین : حض کون کے سواسب خون ایک بین (کنز الحقائق ، نزل الا برار ، عرف الجادی ، بدور الا هله ، تیسیر الباری ، بحواله بالا)

(٢) حلال جانورول كاپيثاب، بإخانه پاك ہے يانا پاك؟

احناف : ناپاک ..... غیر مقالی بن : پاک ہے، جس کیڑے پرلگامو

اس میں نماز پڑھنا درست ہے نیز بطورا دویات استعال کرنا بھی درست ہے (فادی ساریہ بحالہ بالا)

(2) منی پاک ہے بیانا پاک؟

احثاف : ناپاک ..... خیر مقالی بین : پاک ہے (اور ایک قول کے مطابق اس کا کھانا بھی جائز اور حلال ہے)

(عرف الجادي، كنز الحقائق، بدورالاهله، ترجمه يحمسلم ١٩١٨م ، بحواله بالا)

قار کین کرام ! جس مذہب میں بے وضوقر آن مجید کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ، حالت جنابت اور حالت حیض میں پڑھنا جائز نہیں اور اس کی طرف پاؤں پھیلانا درست نہیں ، بھلا ایسے لوگ شری دلیل کے بغیر قرآن کریم کو نجاست سے لکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ جناب ابو جابر دامانوی اور صدیق رضا صاحب تمہارے مذہب کے بیمسائل اتفاقی ہیں یا اختلافی ؟ اتفاقی ہیں تو کس آیت اور حدیث سے کا ختلافی ہیں تو بتا کیں قرآن وحدیث کس کے ساتھ ہیں؟

جناب! اپنے گھر کی خبر لیجئے ، اسے قرآن وحدیث کی روشن سے روشن اور مزین سیجئے۔ حضرت مفتی تقی عثانی صاحب وغیرہ مفتیان کرام زید مجد ہم کی اصلاح کی ہرگزآپ کو ضرورت نہیں۔
اللہ تعالی اہلِ حق کی دشمنی اور بغض سے محفوظ فرمائے کیونکہ ان کی دشمنی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانِ جنگ ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں: من عادیٰ لی ولیا فقد اذنته بالحرب (البحاری ۹۳۲۲) ترجمہ: جومیرے کسی دوست سے دشمنی کر نے والے میری طرف سے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔



# ﴿ الم سوالات

# زائعین سے چنداصول وقواعد کی وضاحت (سوال نمبرا)

- (۱) اجماع دلی شری ہے یانہیں؟ اگر ہے تواس کی حقیقت اور تعریف کیا ہے؟
  - (۲) کس زمانے کے لوگوں کا اجماع ججت ہے؟
  - (m) کس تشم کی صلاحیت واستعداد کے حامل افراد کا اجماع ججت ہے؟
- (۷) ثبوت اجماع کے لئے ان سب کا ایک بات پر متفق ہونا ضروری ہے یا اکثر کا یا بعض کا؟
  - (۵) کس شم کے احکام میں اجماع سے استدلال درست ہے؟

# ﴿سوال نمبر٢﴾

- (۱) قیاس شرعی کی تعریف اور حقیقت کیا ہے؟
- (۲) شرعی قیاس کون کرے گا؟ اور کن حضرات کے لئے کرے گا؟
- (۳) شرعی قیاس کرنے والے پر بیاعلان کرنا کہ میں شرعی قیاس کا اہل ہوں ،ضروری ہے یانہیں؟
  - (4) مذکورہ اعلان شرعی دلیل کے بغیر معتبر سمجھا جائے گایانہیں؟
  - (۵) اگردلیل ضروری ہے تو کس قتم کی دلیل سے اس کی اہلیت ٹابت ہوسکتی ہے؟
    - (۲) کن مسائل میں قیاس شرعی ججت ہے؟ اور کن میں نہیں؟
- (2) حافظ زبیرعلی زکی نے مندرجہ بالاعبارت میں سیدنذ برحسین دہلوی صاحب، حافظ عبد اللہ غازی پوری صاحب، حافظ عبد اللہ غازی پوری صاحب، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور حافظ ابن حزم الاندلسی رحمہ اللہ تعالی کے مخصوص نام لے کران کی تقلید میں جواجماع اور قیاس شرعی کو تسلیم کیا ہے اس میں ان سے کہیں شرک تو نہیں ہوا؟

تنبیه: جوغیرمقلدین ببانگ دہل بیاعلان کرتے ہیں کہ اجماع اور قیاس، جحت شرعیہ نہیں ان سے متعلق درج ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں:

(۱) اجماع وقیاسِ شرعی کی جحت کاانکار قر آن وحدیث کاانکارہے یانہیں؟

(٢) انكاركرنے والوں كا حكم كياہے؟ مسلمان ہيں يانہيں؟

# ﴿ سوال نمبر ١٧ ﴾

کتاب وسنت کا وہی مفہوم معتبر ہے جوسلف صالحین سے ثابت ہے یانہیں؟ اگر ہے تو درج ذیل امور قابلِ وضاحت ہیں:

- (۱) سلفِ صالحین کامصداق کون کون سے حضرات ہیں؟
- (٢) ان حضرات كى كمل تعداد، نام مع زمانه بالتفصيل بتائيس؟
- (۳) کیاسلف صالحین کے ناموں کا قرآن کریم اورا حادیث میں ہونا ضروری ہے یانہیں؟
  - (4) سلف صالحین کازمانه کب سے کب تک ہے؟
- (۵) آج اگر کسی آیت با حدیث کے مفہوم میں اختلاف ہوجائے اور آپ کے بتائے ہوئے ناموں میں سے کسی نام کی شخصیت نے اس کامفہوم نہیں بتایا تو اس کا فیصلہ س طرح ہوگا؟
- (۲) سلفبِ صالحین کے مابین اور حدیث کے مفہوم میں اختلاف ہوجائے تو الیم صورت میں بعد والے کس برعمل کریں؟
- (2) سلفِ صالحین بننے کے لئے صرف علمی صلاحیت واستعداد کی ضرورت ہے؟ یا صرف تقوی وطہارت کی؟ یا مجردونوں کی؟
- (۸) اگر علمی صلاحیت واستعداد کی ضرورت ہے یا تقوی وطہارت کی یا دونوں کی ،جس کی بھی ضرورت ہواس کی مقدار بتا ئیں؟
  - (۹) قرآن وحدیث نے اس مقدار کے لئے جو پیانہ مقرر کیا ہے وہ بھی بتا ئیں؟

(۱۰) آپ کے بتائے ہوئے پیانے کے مطابق اگریہ صلاحیت سلفِ صالحین کے زمانے کے بعد کسی فرد میں پائی جائے تو اس کے بتلائے ہوئے مفہوم کا حکم سلفِ صالحین کے حکم کی طرح ہوگا یا نہیں؟

(۱۱) کیا قرآن کریم کی کسی آیت یا حدیث سے بی ثابت ہے کہ سلفِ صالحین کا زمانہ یہ ہے اور اس کے بعداب اس درجہ کا کوئی پیدانہیں ہوگا؟

(۱۲) اگر پیدا ہوسکتا ہے تو آیت اور حدیث بتلائیں؟ اگرنہیں تو وہ آیت اور حدیث بتائیں؟ ﴿ سوال نمبر ۲ ﴾

و اذا جماء هم امر من الامن او الخوف اذاعوا به و لو ردوه الى الرسول و الى اولى الامر منهم (النساء ٨٣)

''اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچی ہے خواہ امن ہو یا خوف تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں اور اگر بدلوگ اس کورسول (ﷺ) کے اور جو اُن میں سے ایسے امور کو سیجھتے ہیں ،ان کے اور جو اُلہ رکھتے تو اس کو وہ حضرات پہچان ہیں لیتے اور جو اُن میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں''

ف است لم و اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ( الانبياء : ٧) ''سوتم كومعلوم نه بوتو ابل ذكر (علاء) سے دریافت كركؤ'

و اتبع سبیل من اناب الیّ ( لقمان ۱۰) ''اوراس شخص کی راه پر چلناجومیری طرف رجوع کرئے''

و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير (الملك: ١٠) "اوركبيس كي كما كرجم سنت يا مجهة توجم ابلِ دوزخ نه بوت"

اذا حکم الحاکم فاحتهد ثم اصاب فله احران و اذا حکم فاحتهد ثم اخطأ فله احر (بخاری ۱۰۹۲/۲، مسلم ۷۶/۲) "لین جب حاکم فیصله کرے اور شیح فیصله پر پہنچ جائے تواس کو دواجر ملتے ہیں اور اگر حاکم اجتہاد سے فیصلہ کرے اور اس سے خطا ہوجائے توایک اجرکا مستحق ہے'۔ ہرادنی ساطالب علم یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ تمام لوگ فہم وسمجھ کے اعتبار سے یکسال نہیں ہوتے اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ جماعت کے تمام لڑکے پہلے نمبر پرنہیں آتے جو کامل درجہ کا باصلاحیت ہووہ دوسرے، تیسرے یہاں تک کہ صلاحیت ہووہ ورس کی وجہ سے راسب اور ناکام بھی ہوجاتے ہیں۔

درج بالا آیات وحدیث سے صراحناً بیاصل وضابط معلوم ہوتا ہے کہ فہم وسجھ کے اعتبار سے لوگوں کی دوشمیں ہیں بعن بعض وہ ہوتے ہیں جوشر بعت دان اور ماہرِ شریعت ہوتے ہیں اوراس مہارت کی وجہ سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے وہ گہرے اور مخفی مسائل جن تک ہرکس و ناکس کا ذہن ہیں پہنچنا، کو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں جوفہم وسجھ کی خدا داد صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں۔

**الحاصل**: ایک شم ایلِ استنباط واجتها د کی ہے اور دوسری شم وہ جواستنباط واجتها د کے اہل نہیں۔اب ان سے متعلق بیا مور قابلِ وضاحت ہیں:

- (۱) فہم وسمجھ کے اعتبار سے لوگ مکساں ہیں یانہیں؟ غیر مقلدصا حب اپنی رائے سے مطلع فرمائیں؟
- (۲) اگرآپ کے ہاں بھی کیساں نہیں ہیں جیسا کہ نصوص سے ثابت ہے توان کے مابین حدِّ فاصل کا پیانہ بتا کیں؟
  - (۳) دونول قتمیں مقام ور تبداور ذمددار یول کے اعتبار سے برابر ہیں یانہیں؟
- (۴) اگرنہیں توان کامقام ور تبہاور ذمہ داریاں بالنفصیل بتائیں؟ جیسے امام کامقام اور ذمہ داری پیہے کہ وہ نماز پڑھائے اور مقتدی کا پیہے کہ وہ اس کی اقتداء میں نماز پڑھے۔

# ﴿ سوال نمبره ﴾

صيح بخارى كى روايت" انسا العلم بالتعلم "(المحلد ١٦/١) جس كى حضرات

شارهین رحمهم الله تعالی نے بیشرح فرمائی ہے "لیس العلم المعتبر الا المائحوذ من الانبیاء و ورثتهم علی سبیل التعلم والتعلیم " (کرمانی و نحوه فتح الباری ۳۱۳/۱ و کذا فی العمدة القاری ۸/۲ ه)، اس صدیث وشرح سے بیاصل و قاعده معلوم ہوا کہم وہی معتبر ہے جو با قاعده کی استاد سے تعلیم و تعلم کے ذریعہ حاصل ہوا ہوا ورجو علم صرف اردوتر اجم وغیره کی مربونِ منت ہووہ معتبر نہیں لہذا ایسے خص کی بات پراعتبار کرنا جائز نہیں۔ اب اس سے متعلق چندا مورکی وضاحت مطلوب ہے :

- (۱) حدیث میں بیان کردہ اصول کاعلم صرف وہ معتبر ہے جو باقاعدہ کسی استاد سے تعلیم وتعلم کے ذریعہ سے حاصل ہوا ہو، کو ماننا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس سے آ دمی منکرِ حدیث بنایا نہیں؟
- (۲) اگرآ ب بھی حدیث کے مطابق ضروری سجھتے ہیں تواس ضابطہ کی حدودِار بعہ کے بارے میں بتا ئیں کہ استاد سے حاصل کردہ علم کی کتنی مقدار معتبر ہے؟ اس کا پیانہ بتانا ضروری ہے تا کہ معتبر وغیر معتبر میں فرق آسان ہو۔
  - (٣) معتبر ہونے کا کیامطلب ہے؟
- (۷) کسی شخص نے با قاعدہ کسی استاد سے تعلیم و تعلم کے ذریعی کم حاصل کیا ،اس کا کسی آیت وحدیث کے بارے میں بتایا ہوام نہوم بھی سلف صالحین کے مفہوم کی طرح معتبر ہوگایا نہیں؟
  - (۵) علم معتركاز مانهكب سےكب تك ہے؟
  - (٢) آج بھی کسی کوعلم معتبر حاصل ہوسکتا ہے یانہیں؟

مندرجہ بالا امور کے جوابات صرف قرآن پاک کی صرح آیت یا سی صرح غیر معارض حدیث سے دینا ضروری ہے جواب سے سکوت کر کے گونگا شیطان بننے کی اجازت نہیں۔جواب جلدا زجلد دیجے تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات جلدا زجلد دیئے جاسکیں۔

(۱) کیافرماتے ہیں علاء کرام اور مفتیان دین کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ ﷺ کے زمانے میں عورتیں جماعت میں شرکت کا تھیں اور عیدین میں مردوں کے ساتھ انہیں شرکت کا تھم دیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو مسجد جانے تھا اور مسجد جانے سے منع نہ کرو۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لئے جمعہ عیدین اور تراوت کو فیرہ نمازوں میں شرکت جائز بلکہ مستحب اور تاکیدی تھم ہے ، لہذا حضرات فقہاء کرام رحم م اللہ تعالیٰ کا ان کو مسجد جانے سے منع کرنا احادیث کے مقابلہ میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ از راہ کرم عورتوں کا مسجد کی جاعت میں شرکت کا تھا کہ ساتھ تحریفر ماکر شکریہ کا موقع دیں ؟

(۲) نیزیبھی بتائیں کہ گھرکے اندر تراوی میں عورت کی امامت کا تھم کیا ہے؟ (لاجو (رب باسم ملہم (لاصو (رب

(۱) عورتوں کے مبحد کی جماعت میں شرکت سے متعلق جملہ روایات پرنظرر کھنے والے حضرات فقہاء کرام رحمہم اللّٰد تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ درست اور عین شریعت کے مطابق ہے اور شرکت کی اجازت دینا کج فہمی ہم فہمی یا غلط فہمی کا متیجہ ہے۔

تفصیل اس کی بیہ ہے کہ حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ عورتوں کے لئے جس

طرح پنج وقتہ نمازوں میں شرکت کے لئے گھر سے نکل کرمسجد میں جانا مکروہ تحریمی اور ناجا ئز ہے اسی طرح تراوت کی جمعہ اورعیدین کے لئے بھی ٹکلنا ناجا ئز اور گناہ کبیرہ ہے۔

اورآپ کے زمانہ میں عورتوں کو جومبجد جانے کی اجازت تھی وہ صرف اباحت کے درجہ میں تھی کوئی تاکیدی تخم نہ تھا اور خاص حالات کے پیش نظر بیا جازت تھی۔اس کو تاکیدی اور عام حالات کا تھم سمجھنا اور اس دورِ پرفتن میں ان کواجازت دینا درج ذیل وجوہ کی بنا پر غلط اور باطل ہے حالات کا تھم سمجھنا اور اس دورِ پرفتن میں ان کواجازت دینا درج ذیل وجوہ کی بنا پر غلط اور باطل ہے (۱) جوعورتیں آپ کھی کئی دمانہ میں مسجد میں نہ آئی تھیں ان پر آپ کھی کئی فتی نہیں فرمائی ، ہاں مردا گرکوتا ہی کرتے تو ان پرختی فرماتے۔ جس سے عدم تاکید واضح طور پرمعلوم ہوتی ہے۔

عن أبى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه عن النبى قال لولا ما فى البيوت من النساء و الذرية اقمت صلوة العشاء و امرت فتيانى يحرقون مافى البيوت بالنار رواه أحمد (مشكوة ٩٧، ط:قديمى)

ترجمہ: آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر گھروں میں عور تیں اور بیچے نہ ہوتے تو میں (کسی کو امام بناکر) عشاء کی جماعت کھڑی کراتا اور جوانوں کو تھم دیتا کہ (جن گھروں کے مردمبجر نہیں آتے )ان گھروں کو جلادو۔

(۲) آپ ﷺ نے ''خیـر مساجد النساء قعر بیوتهن ''فرما کرعورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہوں میں سب سے بہتر جگہان کے گھروں کے اندرونی حصہ کوقر اردیا ہے۔

عن أم سلمة زوج النبي الله عن النبي الله خير مساحد النساء قعر بيوتهن (المستدر ٢٢/١٤)

ترجمہ: امسلمہرضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا :عورتوں کے لئے ان کے نماز پڑھنے کی جگہوں میں سب سے بہتر جگہان کے گھروں کے اندرونی جھے ہیں۔

(m) شوہروں کومنع کرنے سے روکنا اس لئے نہ تھا کہ عورتوں کے لئے جانا ضروری اور

تا کیدی حکم ہے، بلکہ صرف اباحة ومشورة تھا۔ کہ اگر نہ روکوا ور جانے دوتو بھی کوئی حرج نہیں ،اسی لئے ساتھ ہی ارشا دفر مایا کہ بہتر اور افضل ہیہے کہ گھر ہی میں نماز پڑھے۔

عن ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما قال :قال رسول الله ﷺ : لا تمنعوا نسائكم المساجد و بيوتهن حير لهن\_(المستدر ك على الصحيحين ٢/١٤) ترجمه :حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشا دفر مایا : کہا بنی عورتوں کومسا جدمیں جانے سے منع نہ کرو،اوران کے لئے ان کے گھر زیادہ بہتر ہیں۔ (٣) آپ ﷺ ہی کے زمانہ میں قبیلہ بنی ساعد کے لوگوں نے اپنی بیو یوں کومسجد جانے سے رو کناشروع کیا تھا۔اس پرآپ ﷺ نے اُن کے شوہروں سے پچھنہیں فرمایا، بلکہ عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی۔جس سےصاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کامسجد جانا تا کیدی حکم نہ تھا۔ وعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي (رضي الله تعالىٰ عنهما) انها جاء ت تحبين الصلوة معي ، و صلوتك في بية ك حير من صلاتك في حجرتك ، و صلاتك في حجرتك حير من صلاتك في دارك ، و صلاتك في دارك حير من صلاة ك في مسجد قوم ك ، و صلاة ك في مسجد قوم ك حير من صلاتك في مسحدى ،قالت: فأمرت فبني لها مسحد في اقصى بيت من بيتها و أظلمه، فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عزوجل (محمع الزوائد ٧/٢ ٥١) ترجمه: حضرت ام حميد (جوآپ ﷺ كے صحابى ابوحميد ساعدى رضى الله تعالى عنه كى بيوى بيں) فرماتی ہیں کہ جمارے قبیلے کی عورتوں کو جمارے خاوند مسجد میں آنے سے منع کرتے تھے۔ میں نے رسول الله الله الله الله الله على خدمت مين عرض كياكه بمارا دل جابتا ها كرآب الله الله الله الله عن المارا دل جاءت نماز پڑھا کریں مگر ہمارے خاوند ہمیں اس ہے منع کرتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارا گھروں کے اندرنماز پڑھنا برآ مدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور برآ مدے میں نماز پڑھناصحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہےاور صحن میں نماز پڑھنا محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہےاورمحلّہ کی مسجد میں نماز پر ھنامیر ہے ساتھ (مسجد نبوی ﷺ) میں باجماعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔

اس کے بعدام حمیدرضی اللہ تعالی عنہانے تھم دیا کہ میرے گھرکے تاریک کمرے میں میری نماز کی جگہ بنادو۔اوروصال تک و ہیں نمازادافر ماتی رہیں۔

(۵) ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ اس اللہ اس کے اس اس کے اس کے اس کے اس کے انہائی کود کیے لیتے جوعورتوں نے ظاہر کی ہےتو آپ اللہ ان کو مسجد میں جانے سے ضرور منع فرماتے۔ جب اس زمانہ کے حالات منع کا سبب تھےتو آج کے انہائی نا گفتہ بہ اور گرے ہوئے حالات کیوں نہیں؟

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : لو أدر ك رسول الله ها أحدث النساء لمنعهن المسجد (البخارى ٢٠/١، مسلم ١٨٣/١)

(۲) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما جمعه کے دن مسجد میں کھڑے ہو کرعور توں کو پتجر مار کرمسجد سے نکال دیا کرتے تھے۔

كياان كو پنة نه چلاكه بيتاكيدى حكم بي؟

و كان ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما يقوم يحصب النساء يوم الحمعة يخرجهن من المسجد (عمدة القارى ٢٤٧/٤)

(2) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کمی قسم کھا کرفر مایا کرتے تھے کہ عورت کے لئے اللہ تعالی کے نز دیک سب سے پہندیدہ جگہ نماز کے لئے اس کے گھر کا اندرونی حصہ ہے (کیا اس مجہد صحابی رضی الله تعالی عنه کو بھی پیتہ نہ چل سکا کہ جانا تا کیدی حکم ہے؟)

و قال أبو عمرو الشيبانى: سمعت ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه حلف فبالغ فى اليمين: ما صلت امرأة صلاة أحب الى الله تعالىٰ من صلاتها فى بيتها\_ (عمدة القارى ٤٧/٤)

(۸) حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی بھی عور توں کو جمعہ اور پنج وقتہ جماعت میں شرکت سے منع کرتے ہے۔ منع کرتے تھے۔ بیروہ جلیل القدر تابعی ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں فتوی دیا

كرتے تھے۔

و كان ابراهيم يمنع نساءه الحمعة و الحماعة (عمدة القارى ٤٧/٤)

(۹) امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لئے نماز کی سب سے بہترین جگہاس کا گھرہے، چاہے عورت بوڑھی کیوں نہ ہو

و قال النووى رحمه الله تعالىٰ: ليس للمرأة خير من بيتها و ان كانت عجوزا (عمدة القارى ٢٤٧/٤)

فائدہ: امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ بوڑھیوں کو اجازت نہیں دیتے تھے جبکہ اس دور پرفتن میں جوان عورتوں کو میں جوان عربی جاری ہے۔ فوا اُسفا۔

(۱۰) امام ترندی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ احادیث کے معانی سب سے زیادہ جاننے والے ، حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ ہیں۔

قال الفقهاء و هم أعلم بمعانی الحدیث (جامع الرندی ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹ ما جاء فی غسل السبت) لهذا ان حضرات نے جملہ روایات اور زمانہ کے تغیرات کوسا منے رکھر جوفیصلہ کیا ہے وہ ی فیصلہ شریعت کا فیصلہ ہے اور واجب العمل ہے۔ اس کے خلاف صرف ایک دور واینیں د کھ کرجدید دور کے نام نہاد مجتبدین کا عور توں کو مسجد جانے کی اجازت دینا اور اس اجازت کو مستحب اور تاکیدی حکم مجھنا خلاف شریعت اور خطرنا ک قتم کی گرائی کا دروازہ کھولنا ہے۔ کندا فی الهدایة و فتح القدیر و البحر و الهندیة و الدر المعتار و الشامیة و الحوهرة و التبیین و الزیلعی و البدائع و غیرها۔

(۲) تراوی میں عورت کی امامت دووجہ سے ناجائز اورمفسد ہے۔

(الف) رائح قول کے مطابق نماز میں عورت کی آ وازستر ہے،اس پر آ ہتہ پڑھنا واجب ہے بلند آ واز سے پڑھتی ہیں۔ ہے بلند آ واز سے پڑھے گی تو نماز فاسد ہوجائے گی جبکہ عور تیں بلند آ واز سے پڑھتی ہیں۔ (ب) تراوی میں صحت امامت کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ امام خاتون نے جماعت سے عشاء کے فرض پڑھے ہوں جبکہ اکثر جگہ فرض جماعت سے نہیں پڑھتیں۔

نوٹ ا : اگر بید دونوں باتیں نہ بھی ہوں تو بھی بتفریح فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی عور توں کے لئے عام نمازوں کی جماعت کی طرح تراوی بھی مکروہ تحریمی اور گناہ کبیرہ ہے۔

نوٹ ۲: جن روایات میں عورتوں کی امامت کا ذکر ہے وہ امام کا سانی اور صاحب بحر رحمہما اللہ تعالیٰ کی تصریح کے مطابق منسوخ ہیں۔

قال الامام الكاساني رحمه الله تعالىٰ: الا ان جماعتهن مكروهة عندنا وعند الشافعي مستحبة كحماعة الرجال ويروى في ذلك احاديث لكن تلك كانت في ابتدأ الاسلام ثم نسخت بعد ذلك (بدائع الصنائع ١٩٧١)

قال العلامة ابن نحيم رحمه الله تعالىٰ :قوله : (فان فعلن تقف الامام وسطهن كالعراة) لأن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها فعلت كذا لم وحمل فعلها الحماعة على ابتداء الاسلام ولان في التقدم زيادة الكشف (البحر الرائق ١/٥/١)



#### المُلْقِ الْمُلْقِ الْمُلْقِ الْمُلْقِ الْمُلْقِ الْمُلْقِ الْمُلْقِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِقِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِقِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِقِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلِقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلِقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلْقِقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلِيقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلِيقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلِيقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلِقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِلِيقِينِ الْمُلِيقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمِلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلِيقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلِيقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِلِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِلِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِلِيقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِلِينِ الْمُلْقِلِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِلِيقِينِ الْمُلْقِلِيلِيقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْلِيقِيلِي الْمُلْقِينِ الْمُلْقِينِ الْمُلْقِلِيلِي الْمُلْقِلِيلِيقِيلِي الْمُلْعِلِيقِينِ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلْمِينِ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِيلِي الْمِلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمِلْعِلِي الْمُلْعِلِيلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِيلِي الْمِلْعِلِي لِلْمِلْعِلِي الْمِلْ

# بيس ركعات تراوت

المولان: كيابيس ركعات تراوت كاكوئي ثبوت ہے؟

جو (اب : ہیں رکعت تراوت کا ثبوت صحیح حدیث، اجماع اور عقل و درایت بتنوں سے ہے

اجماع: (۱) ملاعلى القارى المكى رحمه الله تعالى فرماتے بيں: لكن أحسع الصحابة على أن التراويح عشرون ركعة (المرقات ٣٨٢/٣، رشيد بيكوئه) يعنى بيس ركعت تراوت كير محابه كرام رضى الله تعالى عنهم كا جماع موا۔

(۲) وبالاجماع الذي وقع في زمن عمر رضى الله تعالى عنه أخذ أبو حنيفة و النووى و الشافعي و أحمد و الحمهور واختاره ابن عبد البر

(اتحاف سادة المتقين ٢ ٢ ٢ ٤ ، بحواله رسائل)

اور جواجماع حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کے زمانہ میں ہوااسی کوامام اعظم ابوحنیفہ،امام نو وی، امام شافعی،امام احمداور جمہور علماء نے اپنایا اور ابن عبدالبر نے بھی اسی کواختیار کیا

(۳) و قال ابن عبد البر: و هو الصحيح عن أبى بن كعب من غير خلاف من الصحابة (عمدة القارى ۲۶٦/۸ الفكر بيروت)

ابن عبدالبررحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ اور بیر (بیس رکعت تر اوت کے) سیجے سند کے ساتھ ثابت ہے الی بن کعب رضی الله تعالی عنہ سے ،کسی ایک صحابی کے اختلاف کے بغیر۔

(٣) شخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فرمات بين : قد ثبت أن أبى بن كعب رضى الله تعالى عنه كان يقوم بالناس عشرين ركعة و يوتر بثلاث فرأى أكثر من العلماء أن ذا ك هو السنة لانه قام بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر.

(فتاوی ابن تیمیه قدیم ۱۸٦/۱، جدید۳/۳۱، ۱، بحواله رسائل)

لینی چونکہ بیٹا بت ہو چکا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو بیس رکعات تر اوت کا اور تین رکعت وتر پڑھاتے تھے لہٰذاا کثر علماء کے نزدیک سنت بھی یہی ہے کیونکہ انہوں نے بیٹل مہاجرین اور انصار کے ہوتے ہوئے کیا اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔

سردست ان جارحوالوں پراکتفاء کیاجا تاہے۔

عقل و درایت: اگرانصاف سے درج ذیل دوباتوں پرغور کیا جائے تو کسی صاحب عقل و درایت کے لئے سیجھنا کچھ پھی مشکل نہیں کہ تراوی کی مقدار آٹھ نہیں بلکہ آٹھ سے زیادہ ہے۔

(۱) صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ''کان رسول الله ﷺ بہتھد فی رمضان ما لا بہتھد فی غیرہ ''کرسول الله ﷺ بہتھد فی غیرہ ''کرسول الله ﷺ رمضان میں غیررمضان کی نسبت زیادہ کوشش فرماتے سے بچونکہ آٹھ کامعمول تو غیررمضان میں بھی تقالبذا ظاہر ہے کہ رمضان میں آٹھ کے معمول میں اضافہ ہوجا تا ۔ یہی وجہ ہے کہ خود غیر مقلدین کے امام جناب نواب صدیق حسن خان صاحب نے اسی حدیث کے پیش نظر فرمایا :''ان عددھا کئیر ''کہ تراوت کی مقدار وعدد زیادہ تھی۔

(۲) تقریبا پوری امت کے معتدل اور سنجیدہ حضرات کا اس نماز کے نام پراتفاق ہے کہ اس کا نام تراوت ہے۔ امت کا اس نام پراتفاق کر لینا بھی اس بات کی نشاندہ ی کررہا ہے کہ یہ نماز آٹھ رکعت نہیں بلکہ آٹھ سے زیادہ ہے کیونکہ تراوت جمع ہے ترویحہ کی اور ترویحہ میں چار رکعتیں ہوتی ہیں اور عربی کی جمع کے افراد کم از کم انز کم افراد تین ترویح ہیں جوتی ہیں اور عربی کی جمع کے افراد کم از کم افراد تین ترویح ہیں جمن کی کل رکعتیں بارہ بنتی ہیں جو آٹھ سے زیادہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ لفظ تراوت کی آٹھ پر منطبق اور فٹ نہیں آتا بلکہ آٹھ سے زیادہ رکعات کی طرف رہنما ہی کرتا ہے۔

تنبیہ: اگر کوئی کیے کہ میں اس کوتر اوج نہیں کہتا تو ایسے ہٹ دھرم ،سوادِ اعظم واجماع سے باغی کے لئے ہماری گذارشات ہیں ہی نہیں۔

حدیث پراعتراض: غیرمقلدین کہتے ہیں کہاس حدیث کوصاحب فتح القدیر وغیرہ نے ابراہیم بن عثمان راوی کی وجہ سے ضعیف کہا ہے لہذا ہے قابل استدلال نہیں۔

جو (گرب: ابراہیم کی وجہ سے اس حدیث کوضعیف اور نا قابل استدلال کہنا دووجہ سے سیجے نہیں۔
(۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ سی راوی کے ثقہ ہونے کے لئے بنیادی طور پر دوہی با تیں ضروری ہیں ایک حفظ اور دوسری عدالت، ابراہیم بن عثمان ابوشیبہ میں یہ دونوں با تیں پائی جاتی ہیں۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے اسے الحافظ کہا ہے اور کسی نے اس کے حافظ پر جرح نہیں کی۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے اسے الحافظ کہا ہے اور کسی نے اس کے حافظ پر جرح نہیں کی۔
(رسائل ا/ ۲۲۷)

ان کی امام بخاری رحمه الله تعالی کے استاذ الاستاذیزید بن ہارون رحمه الله تعالی نے اعدل وغیرہ الفاظ سے تعدیل فر مائی ہے اور ان کی تعدیل وتوثیق بہت وزن رکھتی ہے۔ ' تھذیب "میں ہے قال یہ زید بن هارون: و کان علی کتابته ایام کان قاضیا ما قضی علی الناس رجل یعنی فی زمانه اعدل فی قضائه منه (تہذیب المهانه) الناس رجل یعنی فی زمانه اعدل فی قضائه منه (تہذیب المهانه) سول : امام شعبہ رحمہ الله تعالی نے اس پرجرح کی ہے جس سے اس کی عدالت ختم ہوئی۔ اس کا کیا جواب ہے؟

جوراب: (۱) شعبه رحمه الله تعالی کی جرح کاعلامه ذهبی رحمه الله تعالی نے نداق الرایا ہے۔
(۲) تهذیب میں لکھا ہے کہ شعبہ رحمہ الله تعالی ہمیشہ ثقہ راوی سے روایت لیتے تھے اور یہ بھی کھھا ہے کہ ابوشیبہ رحمہ الله تعالی سے شعبہ رحمہ الله تعالی روایت لیتے تھے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ شعبہ رحمہ الله تعالی نے جرح سے رجوع کر لیا ہوگا۔ اگر رجوع مان لیا جائے تو راوی ثقہ، درجہ بھی ہوگا اور درجہ حسن میں آئے گا۔
درجہ بھی ہوگا ، اور اگر رجوع ثابت نہ مانا جائے تو راوی مختلف فیہ ہوگا اور درجہ حسن میں آئے گا۔
(بحوالہ رسائل ا/ ۲۲۷)

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کوتلقی بالقبول حاصل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک سے کیکر آج تک امت کا بیس رکعت تر اوت کی پڑمل ہے اور تلقی بالقبول صحتِ حدیث کی علامت ہے۔

مخقر تفصیل اس کی بہ ہے کے عملی مسائل کا اصل دارومدار تعامل امت پر ہے جس حدیث پر

امت بلانکیرعمل کرتی چلی آرہی ہواس کی سند پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور جس حدیث پر امت نے عمل ترک کردیا ہواس کی سندخواہ کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو، وہ معلول قرار پاتی ہے۔ ''نورالانواز' میں صراحت ہے کہ جس خبروا حد کوتلقی بالقبول کا شرف حاصل ہوجائے تو اس کی سند پر بحث کی ضرورت نہیں رہتی ۔ ''المسعم المصغیر ''للطبر انی کے آخر میں صفحہ کا اسے سند پر بحث کی ضرورت نہیں رہتی ۔ ''المسعم المصغیر ''للطبر انی کے آخر میں صفحہ کا اسے 199 تک اس اصول پر مستقل رسالہ ہے جس کا نام ہے ''التحف المسرضية في حل بعض مشک لات المحدیثیة ''جس میں امام شافعی ، امام بخاری ، امام تر ذی ، علامہ سیوطی ، سخاوی اور شوکانی رحم ہم اللہ تعالی وغیرہ سے بیاصول واضح فرمایا گیا ہے۔ (رسائل ۱۲۲۳)

اعجوبہ: امام ترندی رحمہ اللہ تعالی کے ارشاد کے مطابق جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی مرفوع حدیث کا راوی بھی یہی ابراہیم ابوشیبہ ہیں غیر مقلدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ ابراہیم کی وجہ سے اس حدیث کا انکار کر کے سورۃ فاتحہ کے وجوب کے منکر ہوجا کیں لیکن صدافسوں اس جگہ ان کی جرح اورضعف کو بہلوگ بھول جاتے ہیں۔

قارئین کرام! اگرابراہیم کی وجہ سے تراوت کی روایت ضعیف ہے تو فاتحہ کی ضعیف کیوں نہیں؟ اورا گرفاتحہ کی حدیث میں ثقہ ہیں تو تراوت کی حدیث میں کیوں ثقہ ہیں؟ صحاح ستہ سوران: صحاح ستہ میں سے اگر کسی ایک کتاب میں تراوت کی اعد داور مقد ارصراحة کسی صحابی یا تابعی وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہوتو کتاب کے نام اور صفحہ کے حوالہ سے بتاد ہجئے اور ہمیں اینے ساتھ ملا لیجئے۔

جمو (گرب: صحاح سته میں سے جامع تر مذی میں تراوت کی بیس رکعات کی نسبت خلیفہ داشد حضرت عمر ، خلیفہ داشد حضرت عمر ، خلیفہ داشد حضرت عمر ، خلیفہ داشد حضرت علی و دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ، سفیان توری ، ابن مبارک ، امام شافعی اور اکثر اہل علم حمہم اللہ تعالی کی طرف موجود ہے۔ صفحہ اور عربی عبارت ملاحظہ بیجئے اور ساتھ ہونے کا وعدہ پورا سیجئے۔

الم مرزنري رحمه الله تعالى فرمات بين: و أكثر أهل العلم على ما روى عن على و عمر و

غیرهما من اصحاب النبی ﷺ عشرین رکعة و هو قول سفیان الثوری و ابن المبار ك و الشافعی و هكذا أدر ك ببلادنا بمكة يصلون عشرین ركعة \_( ترمذی ١٦٦/١)
اوراكثر ابل علم كاعمل حضرت علی اور حضرت عمراوران كے علاوہ دوسر بے صحابہ ہے مروی بیس ركعت كے مطابق ہاور يہی قول ہے سفيان توری، ابن مبارك اور شافعی كا اور اس پرعمل پايا جاتا ہے ہمار بے شاور عنی اور مكم مرمد میں كداوگ بیس ركعتیں ہی پرا ھتے ہیں۔

مطالبہ: اگر غیر مقلدین میں ہمت ہوتو ہماری طرح ایک الی صرح ، شیح اور غیر متعارض، غیر مضطرب حدیث پیش کریں جس میں رمضان کی تخصیص کے ساتھ آٹھ رکھت تراوی کا ذکر ہو ( تہجد کی حدیث سے استدلال کرنا ہتھیار ڈالنا تصور کیا جائے گا ) یا صحاح ستہ میں سے کسی ایک کتاب کے حوالے سے ثابت کریں کہ کسی ایک صحابی یا تابعی یا تبعی نے بھی ایک دن بھی آٹھ درکھت تراوی پڑھی ہویا قول کیا ہویا اصحاب صحاح میں سے کسی ایک محدث نے آٹھ درکھت تراوی کا قول منسوب کیا ہو، جیسے ہم نے جامع تر فدی کے حوالہ سے ثابت کیا ہے۔

سورة فاتحی کی حدیث اور بیس کے حالت کی حقام کے مقلد میں کے افراد ہیں استے ان کے اقوال اور مذاہب بھی ہیں۔ ہر غیر مقلد دوسر نے غیر مقلد کو گمراہ اور قرآن وحدیث کا مخالف ہجھتا ہے۔ آپ اس کی مرضی کے خلاف کسی دوسر نے غیر مقلد کی تحریر یا تقریر بتا نمیں تو فوراً یہ کہکر'' میں اس کا مقلد نہیں ہوں''رد کرد ہے گا۔ اگر کوئی غیر مقلد ہے کہ ابوشیبہ راوی کی وجہ سے میں جنازہ میں سورة فاتحہ کی حدیث اور بیس رکعات تراوی کی حدیث دونوں کو ضعیف ما نتا ہوں تو اس کے سامنے ہیں رکعات کا شوت آپ بھی سے کس طرح ہوگا؟

جو (رب: اگر بالفرض بیشلیم کرلیا جائے کہ آپ اللہ سے آٹھ کی طرح بیس رکعات کا مرفوع حدیث میں ثبوت نہیں تو بھی دووجہ سے آپ اللہ کے حکم کے مطابق بیس ہی کا پڑھناسنت ہوگانہ کہ آٹھ کا۔ (۱) پہلی وجہ بیہ ہے کہ خود غیر مقلدین کے اکا برعلاء نے تشلیم کیا ہے کہ احادیث صحیحہ صریحہ مرفوعہ میں کوئی عدد متعین نہیں نہ آٹھ نہ ہیں ،البتہ ان میں سے بعض نے رہیمی لکھا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث سےمعلوم ہوتاہے کہاس کاعد دزیادہ تھا۔

علامه وحيد الزمال غير مقلد فرماتي بين: و لا يتعين لصلوة ليالي رمضان يعنى التراويح عدد معين (نزل الابرارا/١٦٢) لعني تراويح كاكوئي عدد معين (نزل الابرارا/١٦٢) لعني تراويح كاكوئي عدد معين (نزل الابرارا/١٦٢)

غیرمقلدابوالخیرمیرنورالحن صاحب لکھتے ہیں: و بالحسمله عدد ہے معین در مرفوع نیامدہ (العرف الجادی ۸۴) کہی مرفوع حدیث میں کوئی معین عدر نہیں آیا۔

غير مقلدول كامام جناب نواب صديق حن خان صاحب رقم طرازين: ان صلوة التراويح سنة باصلها لما ثبت أنه على صلاها في ليالي ثم تركها شفقة على الامة لا تحب على العامة او يحسبوها واحبة و لم يأت تعين العدد في الروايات الصحيحة المرفوعة لكن يعلم من حديث كان رسول الله ايحتهد في رمضان مالا يحتهد في غيره.

(رواه مسلم) أن عددها كثير (الاتقاد الرجيع)

نواب صاحب کی اس عبارت کوبار بار پڑھئے،آپ کس وضاحت سے فرمار ہے ہیں کہ روایات صحیحہ مرفوعہ میں تراوت کی معین مقدار مذکور نہیں (شایدان حضرات نے صحیح بخاری نہ پڑھی ہوگی)

(۲) دوسری وجہ ہے کہ آپ ﷺ کا ارشاد 'علیہ کے بست نی وسنة المحلفاء الراشدین

السمهديين "(الحديث) حج سندسة ابت به البنداجب بمين معلوم بوگيا كرآپ السمهديين "(الحديث) حج سندسة ابت به البنداجب بمين معلوم بوگيا كرآپ السمهديين "(الحديث ابت بهين اوربين كي عدم ثبوت كوبهی بم فرض كريچ بين تواب آپ الله بين كرات ارشاد" عليك م ارشاد" عليك م بسنتى و سنة الدخلفاء الراشدين المهديين "كرمطابق خلفات راشد ين كود كيه كرفي مل با باله كار چونكدان خلفاء مين سے خليف راشد حضرت عمر اور خليف راشد حضرت علی رفتی الله تعالی عنهما سے جامع تر فدی مين صراحة بين ركعات تراوت منقول به البندا بم سب خلص منصف مسلمانوں پر لازم بے كه ضد وعناد كر زمر كوتھوك كرفت كا اتباع كرين اور سب خلص منصف مسلمانوں پر لازم بے كه ضد وعناد كر زمر كوتھوك كرفت كا اتباع كرين اور آپ الله تعالى توقع عطافر مائے۔

#### اشكالات وجوابات

اشکال تمبرا: ام المؤمنین حضرت عائشرضی الله تعالی عنها تو آئھ رکعت تراوی بیان فرماتی ہیں۔
جمو (رب: جولوگ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کی روایت سے آٹھ رکعات تراوی ابت کرتے ہیں وہ ایک غلط نہی کا شکار ہیں اور ان کی بیغلط نبی صحابہ وتا بعین رضی الله تعالی عنهم کی فہم کے مقابلے میں کچھ وقعت نہیں رکھتی ۔ ان لوگوں نے حضرت ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها کی روایت کو صرف تراوی پر محمول کیا ہے بیاتر اور تجد دونوں پر حالانکہ اس روایت میں صرف تہجد (جو پورے سال پڑھی جاتی ہے) اور وترکا بیان ہے۔ اگر تراوی سے بھی اس کا تعلق ہوتا تو مدینہ منورہ میں حضرت ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها کے سامنے دور فاروتی ، عثمانی اور علوی میں مجد نبوی کے اندر جب آٹھ سے زائدر کھات تراوی پڑھی جاتی رہی تو آپ رضی الله تعالی عنها اس حدیث کو پیش فرما کران کے اس ممل کوروفر ما تیں اور ضرور منع فرما تیں ، لیکن انہوں نے ایک دن بھی اس حدیث کو حدیث کو آٹھ سے زائد تراوی کے خلاف پیش نہیں کیا۔ اگر کوئی پیش کرنے کا مدی ہے توضیح سنداور صحیح روایت لائیں اور انعام حاصل کریں۔

اشكال نمبر 7: حضرت جابراور حضرت ابی بن كعب رضی الله تعالی عنهما كی روایت سے بھی آ تھے كا اللہ عنها كی روایت سے بھی آتھے كا اللہ كا مام ابن نفر المروزی ۹۰ بحواله لمعات المصابیح) جو (رب: اس كے دوجواب ہیں۔

- (۱) يد دونوں روايتين ضعيف ٻير (تقريب،ميزان الاعتدال، ابكار المنن ١٩١)
- (۲) ان دونوں نے بھی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح خلافت راشدہ کے دور میں آٹھ سے زائد کے خلاف اپنی اس روایت کوایک مرتبہ بھی پیش نہیں کیا۔

ا شکال نمبرسا: حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی الله تعالی عنهما کو تکم دیا که لوگوں کو گیار ه رکعات پڑھائیں۔ جو (رب : بیروایت مضطرب المتن ہے اور اجماع کے خلاف ہے لہذا اس سے استدلال درست نہیں۔

اشکال نمبر ۲۰: کیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے سند تھے کے ساتھ ہیں رکعات منقول ہیں؟ جیسے حنفیہ کا دعوی ہے۔

ہو (رب : جی ہاں! صحیح سند کے ساتھ منقول ہیں۔خود غیر مقلدین کے مترجم اورامام علامہ وحید الزماں نے کہ مترجم اورامام علامہ وحید الزماں نے لکھا: ''البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند شحیح بیس رکعتیں منقول ہے۔'' وحید الزماں نے لکھا: ''البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند شحیح بیس رکعتیں منقول ہے۔'' وحید الزمال کے اللہ تعالی میں اللہ تعالی کے ا

اشكال نمبر 2: صاحب فتح القدير وغيره بعض احناف نے آٹھ رکعت تراوت كا ذكر كيا ہے، اس كا كيا جواب ہے؟

جوراب: ہارے احناف کا فدہب متفقہ طور پرمتون میں صرف بیں رکعات کی سنیت کا ہے۔ آٹھ کا قول شاذہب جیسے متواتر قرآن کے خلاف شاذقراء تیں اور سنت متواترہ کے خلاف شاذ اور ضعیف روایات متروک اور غیر معمول بہا ہوتی ہیں اسی طرح فقہ میں بھی شاذ اور ضعیف اقوال متروک اور نا قابل عمل ہوتے ہیں۔ ایسے شاذ اقوال کولے کر متواتر عمل کے خلاف پیش کرنا ایسا ہے جیسے شاذقراءت کو متواتر قرآن اور شاذروایت کو متواتر حدیث کے خلاف کوئی جابل پیش کر کے میدان کا فاتح بن جائے ، ہارے احناف کا اصول ہے 'و ان المد کے موال میں مرجوح قول پر المسموح حد مول و حدی فلا جماع ''یعنی قاضی کا تھم کرنا یا مفتی کا فتوی دینا مرجوح قول پر جہالت اور اجماع کے خلاف ہے، یعنی باطل اور حرام ہے (در مختار الم سے مات کے میدان کا معید)

#### چيلنج

عہد فاروقی سے کیکر ہار ہویں صدی کے اواخر تک ہیں رکعات یا ہیں سے زیادہ کے سب قائل تھے ۔ کہیں اور کسی مسجد میں جماعت آٹھ کی نہ ہوتی تھی۔اگر غیر مقلدین اس کے خلاف مدعی ہیں توضیح سند سے اور ٹھوس حوالوں سے ثابت کریں کہ کہاں اور کس مسجد میں جماعت آٹھ رکعت کی ہوتی تھی۔



# المنظمة المنظم

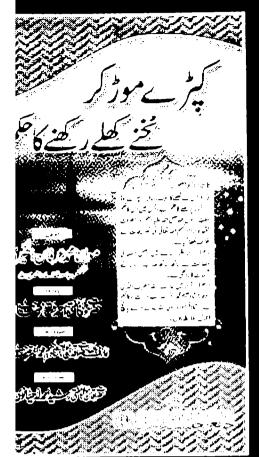





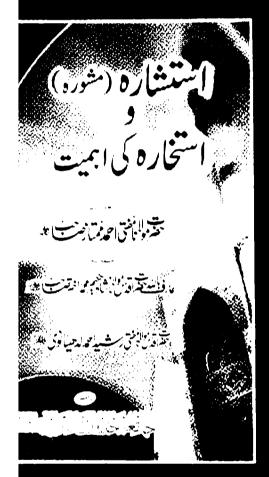





ناشر

مرنی کانونی کوس بےروڈ گریکس ماری بورکراچی رابطه: 0333-2226051, 0333-2117851